





#### بمدر دنونهال خاص تمبرجون ۱۵ ۲۰ عیسوی عل شرط ب أم عاول و حندورا وقارمحن ز يور 19 بحينسااوريس جاويدا قبال ٢٣ يجول معودا حديركاني معوداحمه بركاتي 11 علم خزانه مسعودا حمريركاتي جابت كى سرزيين (لقم) ڪيم خال ڪيم ايك در دمند دل ركف دافي كالياني فاخته-اس كى پيامبر فضيله ذكاء بحثي 27 المركاع فال داكاتا شهيدعكيم فحرمعيد سبق آموز مثال پروفیسرمشاق اعظمی ، بھارت ا۵ سازش ياني (القم) کرش پرویز، بھارت 160 04 خوش ذوق نونهال ست بازی 41 نسمه قامی برکانی بدر دنونهال (لظم) جو برعياد 44 نفاجر حسن منظر (۱۳) شری نقل کرنے والے ایک 41 و ولفن مجرحنات حميد ۸۸ متراتي لكيرين به وتوف گیدر کامزے وارتھ جاديدبسام 13/61 غلام حسين سيمن معلومات بي معلومات منھ ہو لی بیٹی حبيب اشرف صبوحي باتحوں کی کیریں دیکھنے کی اہراؤ کے نے



| LAU W | كارتقمين              | ياد                      |
|-------|-----------------------|--------------------------|
| 1.0   | شاعر للحنوى           | جال بازسانی (نظم)        |
| 1+4   | يروفيسر حامداللدا فسر | ايك كهاني اورسنادو (لقم) |
| 1-4   | محشر بدايوني          | مدحا (لقم)               |
| 1•٨   | ترباخی                | وطن كاسايى (نظم)         |

#### بمدر دنونهال خاص تمبر جون ۱۵ ۲۰ عیسوی علم دريج تنفح نكته دال 1+9 مونا كا كاؤل تمعاري ناني فرزانه روى اسلم IDA يخى باز منظرعارفي احمدعدنان طارق OFI إدحرأدحر INI اداره تصورخانه IAA اداره ر و مرازی کی سبق آموز کهانی، ىرى كى جدردى 194 حميرا سيد س نے گاؤں کا نقشہ ہی بدل دیا تصور كي تعبير 1.1 جدون اديب آئے مصوری سیکھیں غزالداماح 1-9 تونبالمصور ننجة دشت چھینک کی دہشت 11. ميرابعائي محرثا بدحفيظ rir تمينه پروين مهروزاقبال معودا حديركاتي 119 مركامينا نرین شابین TTT بنىكمر تنحران تكار rry اے علاج کے لیے ایک برارسال بعد نونهال خرنامه سليم فرخي rrr ك زمائے بي بيج ديا كيا تھا۔ سائنسي كيا كحوزى كاتخف 100 دریاےوالی کا الی کی ذاكم عمران مشاق 172 بلاعنوان انعامي كهائي نونهال اديب ننمح لكھنے والے 101 نونبال يزهنه والے آ د کی ملاقات 745 محمه فاروق دانش معلومات افزا-۲۳۴ سليم فرخي MYA عقاب تمثيله زابد 141 ں معاشرتی کہائی کاعنوان بتا کر جوابات معلومات افزا-۲۳۲ اداره 14 انعامات بلاعنوان كباني ایک اچھی ی کتاب حاصل سیجیے TLL اداره تونهال لغت **r**A•

بسم الله الرحمٰن الرحيم

لونہالوں کے دوست اور مدرد شهيد حكيم محرسعيدكي يا درہنے والى باتيں

جا گوجگاؤ

الیجھے کام کر کے دل خوش ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ بیتعریف بھی وہی لوگ كرتے ہيں جو الجھے كام كى قدركرتے ہيں۔ اچھے كام كى تعريف كرنا اصل ميں اچھے كام كرنے والوں كى ید د ہے۔ جن لوگوں کو اچھے کا موں کی قدرنہیں ، وہ اچھے کا م کرنے والوں کو اچھانہیں کہتے۔

ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فر مایا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، حیا ہے وہ ظالم ہوں یا مظلوم ۔ آپ کے ساتھیوں ( سحابہ کرام ؓ ) کو آپ کا بیارشادی کر جرت ہوئی کے مظلوموں کی مدو تو تھیک ہے، لیکن ظالم کی مدو کیوں کی جائے ۔حضور نے فر مایا کہ ظالموں کی مددیہ ہے کہ انھیں ظلم ہے رو کا جائے۔ آپ کے اس فرمان سے بید بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا صرف یمی فرض نہیں ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کی تحریف کریں ، مدد کریں ، بلکہ ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ بڑے اور غلط کا م کرنے والوں کو بڑائی ہے روکیں ، ان کو ڈرائیں۔ان ہے خوشی کا اظہار نہ کریں۔ان کی مدد نہ کریں۔

آج جو ندائیاں پھیل رہی ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نداکا س کے والوں کونیس رو کتے۔ان کو نہیں سمجھاتے ، بلکہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں کس طرح؟ ہم ان کی مدد اس طرح کرتے ہیں کدان کے ثرے كاموں كو يُرا نہيں كہتے ۔ان سے ملتے جلتے رہتے ہيں۔ان كاعزت كرتے ہيں۔

قرآن تھیم ہمیں تھم دیتا ہے کہ نیکی اور خیر کے کا موں میں تعاون کرو، گناہ اورظلم کے کا موں میں تعاون نہ کرو۔اگر ہم سب اللہ تعالیٰ کے اس تھم پڑھل کرنے لکیس تو ہاری زندگی کتنی اچھی ،کتنی آسان ہوجائے۔اس کے بعد کوئی شخص پُرائی کرنے کی ہمت نہ کرے۔اگرا تفا قاکسی ہے کوئی پُرا کام ہو بھی جائے تو وہ شرم کے مارے کی کو اینا منے نہ دکھائے ، لوگوں کے سائے آنے سے ڈرے ، لیکن آج بیصورت حال ہے کہ يُرے اور غلط كام كرنے والے بوى و حثائى سے وندناتے مجرتے ہیں۔ان حالات كى اصلاح صرف اى طرح ہوسكتى ے کہ ہم اجھے کام کرنے والوں کی تعریف اور مدوکریں ، ان کا حوصلہ برحائیں اور یُرے کام کرنے والوں کو ( تدردنونهال جون ۱۹۹۱ مے لیا کیا ) سمجا كرمح رائے يرلانے كى كوشش كريں۔



فی خوشی پیدا ہوتی ہے، الله خوش رہو اور دوسروں کوخوشی دو۔ پر

- 15 معوداجر بركاتي

خاص تمبر پین ہے۔آپ بتائے کیما ہے؟ مجھے تو یہ اطمینان ہے کہ سب کو پسندآئے گا اور میری ہمت افزائی کریں گے۔ ای اُمید میں تو طبیعت خراب ہونے کے باوجود مخت کی ہے۔ اپنی صلاحیت اور تجر بے کو پوری طرح کام میں لانے کی کوشش کی ہے۔ ادیب اور شاعر دوستوں نے بھی اپنی اچھی سے اچھی تخلیقات عنایت کیس اور خاص نمبر کو واقعی خاص بنانے میں شرکت فر مائی۔

ہماری صدرمحتر مه سعدیہ راشد بھی حب عادت دل سے ہماری شریک رہیں اور مشوروں ہے بھی نوازتی رہیں۔

اس باربھی خاص نمبر کے ساتھ تھنہ ہے۔ایک دل چپ اور منید کتا ب کا تخنہ ہے ، پیر تحفہ محترم ڈاکٹرنو پد الظفر صاحب کی عنایت ہے ہمدر دوقف کی جاب ہے ہے۔



سلیم فرخی بھی ہر قدم پر ساتھ ہیں۔ جدون ادیب، محد اکرم وارثی ،عبدالجبار خاں نے بھی دل لگا کر کام کیا۔ فیصل علی بھی رات دن بھاگ دوڑ میں رہے۔ شکریه،شکریه،شکرییه۔

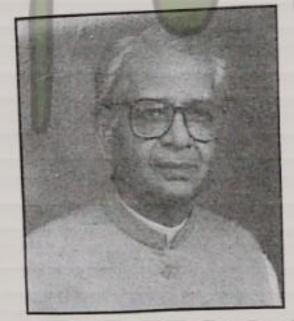

## سونے سے لکھنے کے قابل زندگی آ موز ہا تلی



## جران میل جران

ایک دفعہ میں خاموش ہونے پر مجور ہوگیا، جب ایک مخص نے مجھ سے یو چھا کہتم کون ہو؟ مرسله : كول فاطمه الله بخش ، كرا جي

#### بقراط

خامیوں کا احساس کام یا بی کی سنجی ہے۔ مرسله : روبینه ناز، کراچی

#### ايرى

جوش اور ہوش بہت کم یکجا ہوتے ہیں، لیکن جس میں یہ دونوں اوصاف ہوں، اس سے بھی لغزشنيس موتى - مرسله : وجيتين ، تارته كرا يى

بہا در لوگ ہی شہرت اور ناموری حاصل کرتے مرسله : قرناز و بلوی ، کراچی -U!

ذاتی لائبریری انسان کا سب سے بڑا سرمایہ

مرسله : سيده اربيه بتول ، لياري ٹاؤن

## حضور اكرم صلى الله عليه وسلم

جو خص مسلمان کاحق مارے ، اللہ تعالی نے اس کے لیے جنم کو واجب کرویا۔

مرسله : على حيدرلا شارى ، لا كمرا

## حصرت على كرم اللدوجة

انسان کو اچھی نیت پر وہ انعام ملتے ہیں ، جو ا جھے اعمال پر بھی تہیں ملتے ، کیوں کہ نیت میں دکھاوا نیں ہوتا۔ مرسلہ: محدثابد کھڑی، کراچی

#### جلال الدين روي

ائی آ واز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کریں، مچول بادل کے گرجنے سے نہیں، بلکہ برسے سے أكتين- مرسله: نعنبنامر، فيمل آباد

خدا کوزیان کی تخی پندنہیں ہے، شایدای لیے زبان من بدى نبير ب\_ مرسله: محسيل تواب، ثدوالهار

## شهيدعيم محرسعيد

كام ياني ، ايك حصد ذبانت اور نو حص محنت ب عاصل ہوتی ہے۔ مرسلہ: عرشی توید ، کراچی



## W.W.P.AKSOCIETY.COM



#### W.W.W.PAKSOCIETY.COM

مسعودا حمد بركاتي

ير وي

وہ آ دی جن کے گھر ایک دوسرے کے قریب ہوں ، پڑوی کہلاتے ہیں۔ان کو " ہم سانی ' بھی کہتے ہیں۔ ہم سامیے کا مطلب میہ ہوا کہ وہ دونوں اتنے قریب ہیں کہ ان میں سے دونوں کا سامیدایک دوسرے پر پڑتا ہے یا دونوں کا سامیدایک ہی ہوتا ہے، اس کیے کہتے ہیں کہ ' ہم سامیہ مال جایا' معنی دو پڑوی ایک ہی مال کی اولا دکی طرح ہوتے ہیں۔ واقعہ یمی ہے کہ کسی کا بھائی یا قریبی رشتے دار اگر دور رہتا ہے تو وہ وقت، بے وقت اتنا کا منہیں آسکتا جتنا پروی کام آسکتا ہے۔ اچھے اور اعلا اخلاق کے پروی آپس میں ایک دوسرے کا پوراخیال رکھتے ہیں ،ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ، تکلیف کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو تخفے دیتے ہیں۔ایک بارحضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:

''اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میرے دو پڑوی ہیں۔ میں ان میں سے س کے یاس تحدیجیوں؟"

سركارك فرمايا: "ان ميں ہے جس كے گھر كا دروازہ تھارے گھرے زيادہ

اچھا پڑوی اللہ اور اس کے رسول کے نز دیک اچھا انسان ہے۔حضور صلی اللہ عليه وسلم كاارشاد ہے: ''اللہ كے نزديك ساتھيوں ميں سے بہتر ساتھی وہ ہے، جو اينے ساتھی ے لیے بہتر ہاور پڑوسیوں میں بہتر وہ ہے،جو اپناور پڑوی کے لیے بہتر ہے۔" حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں

الماسي ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰ میسوی

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



## WWW.PAKSOCIETY.COM

أكام كرد بابول؟"

حضورً نے فر مایا: '' جبتم اپنے پڑوی کو یہ کہتے سنو کہتم اچھے کام کررہے ہوتو واقعیتم اچھے کام کررہے ہو۔''

حضور کے زمانے میں ایک خاتون تھیں۔وہ رات بھرنمازیں پڑھا کرتی تھیں ، دن کوروزے رکھتی تھیں ، صدقہ اور خیرات بھی بہت کرتی تھیں ، مگر زبان کی تیز تھیں ، پڑوی ان کی زبان سے خوش نہ تھے۔لوگوں نے حضور سے ان کا حال عرض کیا تو آ ہے " نے فرمایا: '' ان میں کوئی نیکی نہیں ہے، ان کو دوزخ کی سزاملے گی۔'' پھر حضور کے ساتھیون نے ایک دوسری خاتون کا حال سنایا ، جوسرف فرض نماز پڑھ لیتی تھیں ،معمولی صدقہ دے دیتی تھیں ،مگر کسی پڑوی کوستاتی نہیں تھیں تو حضور نے فر مایا:'' وہ عورت جنت میں جائے گی۔''

یر وی سے اچھے تعلقات رکھنا، اس کے کام آنا، اس کی عزت کرنا بوی خوبی ہے اور ان باتوں کا شار اعلا اخلاق اور شرافت میں ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے پڑوی سے محبت نہ کر ہے ، و ہ اچھاا نسان نہیں ہے ، بلکہ اس کا ایمان چھن جانے کا بھی خطرہ ہے۔ سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے: '' تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا، جب تک اینے پڑوی کی جان کوا تنا پیارانہ رکھے ، جتناا پی جان کو پیارا رکھتا ہے۔'' سر کار نے پڑوی کی محبت کو اللہ اور رسول کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''جس کو یہ پہندہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو پیار کریں ، یا جس کو اللهاور اس کےرسول کی محبت کا دعوا ہو تو اس کوجاہے کہ وہ اپنے پڑوی کاحق اداکرے۔"



پڑوی کے ساتھ اچھے برتاؤ کی اس حدتک اہمیت ہے کہ اگر شمھیں پڑوی سے کوئی شکایت ہوتو جواب میں تم بھی اس کے ساتھ برائی نہ کرو، بلکہ اپنے اچھے اخلاق سے اس کو پیچ رائے پرلانے اوراجھا پڑوی بنانے کی کوشش کرو۔تمھارے اچھے برتاؤے اس کی اصلاح ہوسکتی ہےاوروہ بھی اچھا پڑوی بن سکتا ہے۔

ا یک بارا یک صحابی نے حضور سے شکایت کی کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! میرا پڑوی مجھےستا تا ہے۔آ ہے نے فر مایا:'' جاؤ،صبر کرو۔''وہ صحابی پھروہی شکایت لے آئے تو آپ نے پھرصبر کی نصیحت فر مائی۔وہ پھرآئے اوراپی شکایت دہرائی۔آپ نے فرمایا:'' جا کراپنا سامان رائے میں ڈال دو۔'' ( گویا پیرظا ہر ہو کہتم گھر چھوڑ رہے ہو ) ان صاحب نے حضور کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ آنے جانے والوں نے پوچھا:'' کیا بات ہے؟''ان صاحب نے واقعہ بتایا۔سب لوگوں نے ان کے پڑوی کو بُرا بھلا کہا۔ اب وه پروی شرمنده هوا اوران صاحب کومنا کر گھر واپس لایا اور وعده کیا که آینده الحين بين ستائے گا۔

ایک ملمان پڑوی کو تو اور زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ شرافت، مروت، روا داری ، خدمت گزاری مسلمان کی صفات ہیں۔ایک مسلمان پڑوی کو دوسروں کے مقالبے میں اچھا پڑوی ہونا جاہیے اور اپنے پڑوی کا ہر طرح، ہروفت خیال رکھنا عاہے۔اگر ایک مسلمان کا پڑوی بھوکا ہوتو آسے بے پروانہیں ہونا جاہے۔سرکار کا

''مومن وہ نہیں جوخود پیٹ بھر کر کھالے اور اس کا پڑوی بھو کا رہے۔'' حضرت ابوذر سے حضور کے فر مایا: اے ابوذ ر! جب شور با پکا وُ تو پانی بڑھا دو



اوراس ہے اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کرتے رہو۔'' ایک دن حضور اپنے ساتھیوں کے مجمع میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے ایک خاص دل نشیں انداز میں فرمایا:'' اللہ کی قتم ، وہ مومن نہ ہوگا ،اللہ کی قتم ، وہ مومن نہ ہوگا ،اللہ کی قتم ، وہ مومن نہ ہوگا!''

صحابہ نے پوچھا: '' کون یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ؟''
فر مایا: '' وہ جس کا پڑوی اس کی شکا نیوں سے محفوظ نہ رہے۔''
پڑوی کے ساتھ اچھا برتا و کرتے وقت پہنیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے، اس
کا مذہب یا طریقہ کیا ہے۔ پڑوی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ، اس کے ساتھ محبت اور
عزت کا رویہ رکھنا چاہیے۔حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک بار بکری ذراح کی۔ ان کے
پڑوں میں ایک یہودی بھی رہتا تھا۔حضرت عبداللہ نے اپنے گھروالوں سے پوچھا کہ تم
نے اپنے یہودی پڑوی کو بھی حصہ بھیجا، کیوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
ہے کہ مجھے جبریل \* پڑوی کے ساتھ نیکی کرنے کی اتنی تا کید کرتے رہے کہ میں سمجھا کہ وہ

پڑوسیوں کو تخفے وینا بھی محبت اور تعلق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے حضور کے پڑوسیوں کو تخفہ دینے کی نفیحت بھی فرمائی ہے اور ریبھی بتادیا ہے کہ تخفے کے لیے کوئی بہت بڑی اور اعلا چیز ضروری نہیں ہے۔معمولی چیز بھی تخفے میں دی جاسمی ہے۔ تخفہ دینے والے کو بھی معمولی سے معمولی تخفے کو حقیر نہ سمجھنا ہے۔ تخفہ دینے والے کو بھی معمولی سے معمولی تخفے کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ خوش ہوکر تخفہ لینا چاہیے۔حضور کم بھی تخفہ خوشی سے قبول فرمایا کرتے تھے۔

الناس ماه نامه بمدردنونهال جون ۱۵۱۰ سوی ۱۱

اس پڑوی کور کے کا جھے دار بنادیں گے۔

## WWW.PAKSOCIETY.COM

# ما و رمضان كي آمد محمثاق حين قادري

رمضان آرہا ہے ، رمضان آرہا ہے خوش آمدید کہے ، مہمان آرہا كرم يفصل رحمان آربا لے کر یہ رحمتوں کا سامان آرہا لیکیں بچھاؤ اس کی راہوں میں والہانہ بن کر ہے بخشوں کا امکان آرہا ہے جس میں آتاری رب نے اپنی کتاب اطہر اں ، ہاں وہی مہینا ذیثان آرہا ہے كتن عمول كا اب تك دهيرا لكا تها دل مين صد شکر ، سب غنول کا درمان آرہا ہے رحت کے وا ہوتے ہیں مشاق سب دریج

ماه نامیه به کدر دنونهال جون ۱۵ ۲۰ عیسوی (۱۳)

بن کر وعید باغ رضوان آرہا ہے

أعادل

مل شرط ہے

د نیا میں جتنی بھی نامور شخصیات گزری ہیں ، اُن سب کی کام یا بی اور ناموری کا سب و دت کی پابندی اور اپنے خیالات پر بہترین عمل ہی ہے۔ آپ ذہن میں جا ہے جتنے ا چھے،خوب صورت اور فائدہ مندمنصوبے ترتیب دیے لیں ،مگر بروفت ان پڑمل نہ کریں تو سب لا حاصل اور بے کار ہوگا۔ آپ نے مشہور ادیب اشفاق احمد صاحب کا نام تو سنا ہوگا۔اشفاق احمد صاحب ہمارے ملک کی نامورعلمی وا د بی شخصیت ہیں۔وہ اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ میں سنہ ۱۹۷ء کی دہائی میں چین گیا۔ وہاں میں نے اس وقت کے صدر ماؤزے تنگ ہے ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ سے صرف بیہ یو چھنا جا ہتا ہوں کہ آپ کوہم پاکتانیوں کے بعد آزادی ملی ، مگر آپ نے اتن ترقی کس طرح کرلی؟ کچھ

ماؤزے تک نے فرمایا:'' ہرملک وقوم ترتی پذیری فہرست ہے تکل کر ترتی یا فتہ بنتاجا ہتی ہے، مگریہ اُسی وقت ممکن ہے جب اُس تر تی کو پانے کے لیے ممل کی رفتار تیز تر ہو۔ ہر فر داور قوم کہتی ہے، ہماری زندگی میں یا ملک میں بیہونا جاہیے، مگریہ'' جاہیے'' صرف آرزو کی حد تک رہتا ہے۔ وہ اس پرعمل نہیں کرتے۔ ہمارے ملک چین کی ترقی کا رازیہ ہے کہ چینی قوم جب ملک کی ترقی وبہتری کے لیے کوئی ضرورت محسوس کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ بیہ ہونا جا ہے تو پھر ہماری حکومت وقوم اُس سوچ کو وہیں نہیں چھوڑ دیتے ، ہ





بلکہ أے لے کرمملی اقد امات کی طرف یوں بڑھتے ہیں کہ پہلے ہم اس ضرورت کو پورا كرنے ہے متعلق اپنے وسائل كا جائزہ ليتے ہيں، پھرأس پرعمل كاايك طريقه كاروضع كرتے ہيں اور پورى قوم عمل كے ليے كمربسة ہوجاتى ہے۔اس طرح كچھ ہى دنوں يا مہینوں بعد ہماری وہ سوچ جو'' چاہیے'' سے شروع ہوئی تھی ، نہصر ف عملی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، بلکہ ہماری توم اُس سے مستفید بھی ہور ہی ہوتی ہے۔'' جس طرح قائداعظم محمعلی جناح ہم پاکتانیوں کے رہنما اورعظیم لیڈر ہیں ، اپنی بے مثال محنت و جرأت سے پاکستان حاصل کر کے بانی پاکستان کہلاتے ہیں، بالکل ای طرح جناب ماؤزے تنگ چینی قوم کے بےمثل اور نڈرلیڈر تھے، جنھوں نے چینی قوم کو ا پنی بھر پور قائدانہ صلاحیتوں اور جدو جہدے آزادی کی دولت دلوا کر آزاد قوموں کی صف میں کھڑا کیا ۔ یعنی ماؤز نے تنگ اپنی قوم کے قائداعظم ہیں۔ اشفاق صاحب کے سوال کے جواب میں جو بچھفر مایا تھا، وہ سنہری حروف لکھنے کے قابل ہے

> ڈاکٹر: "آپ کا وزن کتناہے؟" مریض: ''جناب! چشے کے ساتھ ۵ کالوگرام ہے۔'' ڈاکٹر:''اور چشمے کے بغیر کتناہے؟'' مریض: " چشمے کے بغیر مجھےنظر ہی نہیں آتا۔" مرسله: كول فاطمه الله بخش ، ليارى ، كراچى

المات ماه تامدردنونهال جون ۱۵۱۰ اصوی ۱۵

## امامغزالي

شهيد عكيم محرسعيد

د نیاے اسلام کے مشہور عالم اور محقق ہیں۔غز الی کا پورا نام ابوحامد محمہ ہے۔ وہ خراسان کے علاقے طوس کے ایک گاؤں میں ۵۹ اء میں پیدا ہوئے۔

غزالی" بچپن میں بہت ذہین تھے۔ وہ جُر جان کے ایک بڑے عالم ابونصر کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے پہنچے۔اس زمانے میں کتابیں آسانی سے نہیں ملتی تھیں۔استادا بونفرنے لیکچر کے ذریعے ہے غزالی کو کچھ پڑھایا ،انھوں نے اپنے استاد کی دری تقریروں کا ایک نوٹ تیار کرلیا اور اب علم کی پیاس بجھانے کے لیے غزالی نے نیٹا پورکی ایک درس گاہ کی طرف رجوع کیا، جوتاریج میں نظامیہ یونی ورشی کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔اس یونی ورٹی کے سب سے بڑے پروفیسرامام الحرمین تھے۔غزالی نے ان سے پڑھااور ان سے بہت کچھسکھا۔

غزالی جب یونی ورشی میں داخلے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ جارہے تھے تو ایک مقام پرڈاکوؤں نے سارے قافلے والوں کا سامان چھین لیا۔ کسی کو دم مارنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن غزالی " بے خوف وخطر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچ گئے اور انھوں نے کہا کہ میں طالب علم ہوں ،میراساراسامان آپ لے لیں ،مگر اینے استاد کے لیکچرز کا جونوٹ میں نے تیار کیاہے، وہ دے دیں۔وہ میری سب سے قیمتی پونجی ہے۔ ڈ اکو ہناا دراس نے کہا: '' وہ علم بھی کیا ہے جو چند کا غذات کے گم ہوجانے سے ختم ہوجائے۔ میں نے تو ساتھا کہ علم وہ خزانہ ہے جھے کوئی چورنہیں پُر اسکتا۔'' پیر کہہ کر ڈاکونے آپ کے کاغذات واپس کردیے۔غزالی کے دل پراس ڈاکو کی بات کا ایبا اثر

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰ میسوی (۱۲)



ہوا کہ انھوں نے رائے ہی میں سارے اسباق زبائی یا دکر لیے۔ نیثا بورکی نظامیه یونی ورشی میں داخل ہوئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی قابلیت اور ذبانت کی وجہ سے صرف ۳۳ سال کی عمر میں بغداد کی نظامیہ یونی ورشی میں پر کیل ہوگئے۔ ذہانت اور اعلا ورجے کی سوچھ بوچھ کی وجہ سے وربارتك رسائي ہوگئي۔نظام الملك

طوی نے اٹھیں اپنامشیر بنالیا۔اٹھوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا،شہرت اور ناموری بھی حاصل کی ،لیکن انھیں احساس ہوا کہ انسان کے دل کوسکون اس وفت مل سکتا ہے ، جب وہ ا خلاتی برائیوں ہے یا کے ہوا درلوگوں کی سچی خدمت کرے۔ اس زمانے میں فلنفے کا بڑا زورتھا۔اس کے اثر ہے گمر اہیاں تھیل رہی تھیں ۔ لوگ مذہب ہے دُور ہوتے جارہے تھے۔امام غز الی ؓ نے بہت اہم اور تحقیقی کتا ہیں <sup>لک</sup>ھیں اورز مانے کوفکری انتشار ہے بچایا۔وہ ایک جدیداسلامی فلفے کے بانی ہوئے ۔ غزالی " نے بہت ی کتابیں تکھیں الیکن سب سے زیادہ مشہور کتاب احیاء العلوم الدین ہ، جوایک ہزار سال پرانی ہونے کے باوجودا پے علمی خزانوں کی وجہ ہے آج بھی نئ معلوم ہوتی ہے۔امام غزالی کا نقال ااااء میں ہوا۔



ان کا نام رستم علی خال تھا۔ پیٹ کے ملکے تھے، یعنی کسی بات کو وہ رازنہیں ر کھ سکتے تھے۔اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک یا نیکی کر بیٹھتے تو اس کا احسان جتانے کے لیے ڈھنڈورا بہت پیٹا کرتے تھے۔ایک بار خاں صاحب کے پڑوی جناب مرزا صابرعلی بینک میں غبن کے الزام میں گرفتار ہو گئے۔ خال صاحب کو جیسے ہی پتا چلا، وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کرتھانے پہنچ گئے اور کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعدان کو چھڑانے میں كام ياب ہوگئے -مرزاصاحب نے ان كاشكر بيا داكيا اور درخواست كى كه اس معاملے كا کسی سے ذکر نہ کریں ،لیکن خال صاحب اپنی طبیعت سے مجبور تھے۔



محلے میں ایک تقریب تھی اور تقریباً سب ہی محلے دار موجود تھے۔ پچھ دہر میں خال صاحب گنگناتے ہوئے اس محفل میں پنچے اور بیٹھتے ہی کہنے لگے:'' ارے صاحب! آج کل اخلاق نام کی کوئی چیزلوگوں میں نہیں رہی کل یہ ہمارے مرزاصا برصاحب کے ساتھا تناافسوس ناک واقعہ ہوا اور محلے میں ہے کوئی ان کے لیے کھڑ انہیں ہوا۔'' لوگول نے واقعے کی تفصیل پوچھی تو خال صاحب کہنے لگے: "ارے صاحب! یہ پولیس والے بھی ایسے تنگین الزامات ہے سبب لگادیتے ہیں۔ بھلاسوچیے ،مرزاصاحب جیسے شریف آ دی پرغبن کا الزام لگادیا۔ جیسے ہی یہ بات میرے علم میں آئی ، میں فورا پہنچے گیا اور کافی دوڑ دھوپ کے بعد ان کور ہا کرانے میں کام یاب ہو گیا۔'' یہ سنتے ہی

مرزاصاحب پرگھڑوں پانی پڑ گیااوروہ بے جارے خاموشی ہے اُٹھ کرچل دیے۔ ایک واقعہ تو بہت ہی دل چپ ہے۔ پچھلے دنوں خال صاحب کے مامول سا دات نگر سے ان کے ہاں مہمان آئے۔ دودن بعد خاندان میں ایک و لیمے کی تقریب

تھی ،جس میں ماموں موجود تھے۔ کچھ ہی دن پہلے خال صاحب کوان کے دوست نے مردان سے ان کے لیے نہایت نفیس مخمل کی کیپ جیجی تھی، جو وہ خاص تقریبات میں استعال کرتے تھے۔تقریب کے دن خال صاحب نے ماموں سے اصرار کیا کہ آج کی تقریب میں وہ ان کی ٹوپی ضرور پہنیں۔ ماموں نے سرخ پھولوں کی رہیمی شیروانی زیب تن کر کے سر پروہ ٹو پی جمائی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کرخود کو ہرزاویے سے

د یکھااور دل ہی دل میں داودی۔

ولیے کی تقریب میں سب ہی قریبی رشتے دارموجود تھے اور خال صاحب،





ماموں کا تعارف ہر کسی سے کروار ہے تھے۔اپنے عزیز دوست سلیم احمہ پرنظر پڑتے ہی خاں صاحب ماموں کا ہاتھ پکڑ کرسلیم صاحب کے قریب گئے اور ماموں کا تعارف کراتے ہوئے کہنے لگے: '' سلیم صاحب! ان سے ملیے۔ یہ ہمارے ماموں حشمت علی خال، سادات نگر کے نامور زمینداروں میں سے ہیں۔ بہت خوبیوں کے مالک ہیں۔ مہمان نوازی تو ان پرختم ہے۔ اور ہاں، اچھے کپڑے پہننے کے شوقین ہیں، لیکن یہ جو شان دارٹو یی پہنے ہوئے ہیں ، سیمیری ہے۔''

ٹویی والی بات س کر مامول بہت شرمندہ ہوئے اور خان صاحب کوایک کونے میں لے جاکرنا راضگی سے بولے: ''میاں! تم نے تو حدکر دی چھچھورین کی۔ بھلا یہ کہنے ی کیا ضرورت تھی کہ بیٹو پی میری نہیں ہے، یعنی آپ نے تو حد کردی۔'



خال صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور اپنی غلطی تشلیم کی۔ کچھ دیر بعد مجمع میں گھومتے پھرتے خال صاحب کو اپنے ایک اور دوست

نظرآئے۔وہ ماموں کا ہاتھ پکڑ کر ادھر لیکے۔

" شارق صاحب! ان سے ملیے ، یہ ہیں ہمارے پیارے ماموں حشمت علی خال ۔ سا دات نگر کی نامور شخصیت ہیں ۔ زمینداری کے علاوہ ان کا ٹرانسپورٹ کا کاربار

بہت وسیع ہے اور ہاں ، یہ جوٹو پی پہنے ہوئے ہیں ، یہ بھی ان کی ہے۔ "

ماموں میں کر پھر بھڑک اُٹے اور روٹھ کر جانے لگے۔ خال صاحب کے خوشامد کرنے پر گرجے: ''بھلے آ دی! تم نے تو واقعی حد کردی احمق بن کی۔ میں کہتا ہوں کہ آخراس کمبخت ٹو پی کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی گیا ہے۔''

خال صاحب نے ماموں کے گلے میں بانہیں ڈال دیں اور بڑی مشکل سے راضی کیا۔

اسی دوران دولھا کے والد مبارک با دوصول کرتے ہوئے اِ دھر آ نکلے۔ ان کو
دیکھتے ہی خال صاحب نے پھر ماموں کا تعارف کرایا: ' محقیل صاحب! ان سے ملیے ۔ یہ

ہیں ہمارے ماموں حشمت علی خال ۔ سادات نگر سے اس بارا بم ۔ این ۔ اے کے لیے
الیکشن لڑر ہے ہیں۔ بہت ہر دل عزیز ہیں ، کام یا بی یقینی ہے۔ اور ہاں ، ان کے سر پر جو یہ
لویں رکھی ہے ، اس کاکوئی ذکر نہیں کروں گا۔'

اب ماموں کے صبر کا پیانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انھوں نے ٹو پی اتار کر خال صاحب کے پیروں میں پنجی اور وہیں سے سیدھے اپنے گھر سادات نگر روانہ ہو گئے اور خال صاحب سے ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم کر لیے۔

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی (۱۲)



مجھے درخت پر بیٹھے شام ہوگئ تھی ، مگر یہ بلا کسی طرح بھی ٹلتی نظر نہیں آ رہی تھی ۔ جنگلی بھنیامسلسل درخت کے چکر کاٹ رہا تھا۔ میں اس انظار میں تھا کہ بھینیا تھک کریہاں ہے چلا جائے تو میں نیچ اُتروں اور اس منحوس جنگل سے نکلوں۔ اُدھر بھینسااس انظار میں تھا کہ میں نیچے اُتروں تووہ اپنے نو کیلے سینگوں اور گھر وں سے میرا بھر تا بنادے۔ میرا پیشہ چڑیا گھروں کو جانورمہیا کرنا ہے۔میرے ایک دوست نے مجھے خرگوشوں

كے ایک نایاب جوڑے كے بارے میں اطلاع دى، جنھیں اس نے اس جنگل میں ويکھا تھا۔ کافی دنوں سے میرے ہاتھ کوئی بڑا شکارنہیں لگا تھا اور میری جیب بالکل خالی ہو چکی تھی۔ میں نے سو جا کہ چلوخر گوش پکڑ کر میں کچھ رقم کمالوں۔

چناں چہ میں آج صبح ان خر گوشوں کی سُن گن لینے جنگل میں آیا تھا۔ اپنا کھانے پینے کا سامان اورخرگوش پکڑنے کے پھندے وغیرہ میں نے ایک بڑے درخت کی کھوہ میں چھپا دیے تھے اور خود خرگوش کی کھوج میں نکل پڑا، مگر ایک تنگ سی پگڈنڈی یہ میرا سامنا خرگوش کے بجائے اس جنگلی تھنے سے ہوگیا۔ بداس طرح اجا تک میرے سامنے آیا کہ میرے لیے چھپناممکن نہ رہا۔اگر میں بھاگ کوفورا ایک قریبی ورخت پر نہ پڑھ جاتا تو بیہ بھینمایقینا مجھے گرا کر اینے گھروں سے پچل دیتا۔

مجھے درخت پر چڑھے دیکھ کراس نے اتنے زور سے درخت کو بکر ماری کہ اس زور دار جھکے سے درخت کی شاخ میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور میں نیچے گرتے گرتے بچا۔اب سورج مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا، مگریہ بھینسا یہاں سے ملنے کا نام نہیں لےرہا تھا۔میرا کھانے کا جوتھوڑ ابہت سامان تھا،میری پہنچ سے دور درخت کی کھوہ میں رکھا تھا۔ جیب میں چندبسک اور جا کلیٹ تھی ، جو میں وقفے وقفے سے کھا کراین بھوک کو بہلا تا رہا۔ تھینے کے لیے بھوک کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔وہ زم زم گھاس سے اپنا پید بھر لیتا، مگر بوے چو کنے انداز میں کھاتے ہوئے بھی اس کی ایک نظراو پرمیری طرف ہی رہتی۔

شام کا اندهیرا پھیلا تو مجھے اُمید بندھی کہ شاید اب پیر بکا ٹل جائے ، مگر اس وفت میری اُمیدوں پہ اوس پڑگئی جب بھینسا وہیں درخت کے نیچے پاؤں پیار کر لیٹ گیا۔ ساری رات درخت پہ بیٹے بیٹے میرے بازو، ٹائٹیں اور کمر اکڑ گئی۔مچھروں نے کا ف



W.W.W.PAKSOCIETY.COM

کاٹ کر بُرا حال کر دیا۔ ایک بار میں نے اندھیرے کا فائدہ اُٹھا کر درخت ہے اُڑ کر بھا گئے کا ارادہ کیا، مگر پتوں کی ذرائی کھڑ کھڑا ہٹ ہوئی تو بھینسا چو کنا ہوگیا، اس لیے میں نے درخت پر بیٹھے رہے ہی میں عافیت جانی۔

صبح کا اُجالا ہوا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ پیاس سے طلق خٹک ہوگیا تھا۔ بھوک کے مارے پیٹ میں چو ہے دوڑ رہے تھے۔ پھر ہلکی ہلکی دھوپ نکلی تو مجھے اوٹگھ آگئی اور میں درخت کی شاخوں سے لیٹ کرسوگیا۔ آ کھ کھلی تو دیکھا بھینسا نیچے موجو دنہیں تھا۔ مارے خوشی کے میرے منھ سے چیخ فکل گئی۔ میں نے إدھراُدھرنگا ہیں دوڑ اکیس۔ اردگر دہھینے کا کوئی نشان نہ پاکر میں جلدی سے نیچے اُٹر ا اور جنگل سے باہر جانے والے راستے کی طرف دوڑ لگادی۔

میں جلد سے جلداس جگہ ہے دور جانا چا ہتا تھا۔ بھا گئے ہوئے میں پیچھے مُور کر بھی در کھے رہا تھا کہ کہیں بھینسا پیچھے تو نہیں آ رہا ہے۔ ای گھبرا ہٹ میں ، میں ایک گہرے گڑھے میں گرتے گرتے بچا۔ یہ گڑھا میر ہے جیے ہی کی شکاری نے کی جانور کو پھانے کے لیے کھود رکھا تھا۔ گڑھا او پر سے بڑی مہارت سے جھاڑ جھنکا رسے ڈھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی میرا پاؤں گڑھے میں پڑا، میں نے قریب ہی اُگ ہوئی ایک مضبوط جھاڑی کو پکڑلیا اور میں گڑھے میں گڑھے میں گرفاء میں اس جادثے سے سنجلا ہی تھا کہ مجھے اپنے پیچھے اسے پیچھے اسے پیچھے اس کی کے بھاگئے کی آ وازیں سنا میں دیں۔ بلٹ کر دیکھا تو بھینسا گردوغبار کا طوفان اُڑا تا اس طرف آتا نظر آیا۔ مکار بھینسا بھینا کہیں جھپ گیا تھا، جھے درخت سے اُتر تے دیکھکر اس نے خاموشی سے میرا پیچھا کیا اور اب موقع دیکھ کر جھے پر جملہ کرنا چا ہتا تھا۔

جیے بی بھینسا بھا گتا ہوا میرے قریب پہنچا اور ایک زور دار نکر مار کر مجھے گرانا جا ہا، میں پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ بھینسا اپنی ہی جھونک میں آ گے نکل گیا اور پھرزور دار



آوازے گڑھے میں جاگرا۔اس کے گرنے سے جودھا کا ہوا،اس سے آس پاس کی زمین ہل گئی۔ گڑھے ہے مٹی کا ایک طوفان سا اُٹھا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور اس درخت کی طرف چل پڑا، جہاں میری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ بھینے سے مجھے کوئی غرض نہیں تھی، کیوں کہ کوئی بھی چڑیا گھر بھینے کا خریدار نہیں تھا۔میرا کام بس اتنا تھا کہ گڑھا کھودنے والے شکاری کو بھینے کے گڑھے میں گرنے کی خبر دے دوں ، تاکہ وہ اور اس کے ساتھی آ کراس خونخو ارتھینے کوسبق سکھا ئیں کہ کسی کو بلا دجہ تنگ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں

> گھر کے ہرفرد کے لیے مفید المام بمدر وصحت

صحت كے طريقے اور جيئے ك قريخ سكھانے والا رسالہ ﴿ صحت کے آسان اور سادہ اصول ﴿ نَفْسِاتِی اور زہنی اُلجھنیں ﴿ خواتین کے صحی منائل ﴿ بر حابے کے امراض ﴿ بچوں کی تکالیف ﷺ جڑی بوٹیوں سے آسان فطری علاج ﷺ غزااورغذائیت کے بارے میں تازہ معلومات ہدر دصحت آپ کی صحت وسرت کے لیے ہر مہینے قدیم اور جدید تحقیقات کی روشنی میں مفیدا ور دل چسپ مضامین پیش کرتا ہے رمكين الملل --- خوب صورت كثاب --- قيت صرف ١٩٠٠ ري اچھے بک اسالز پردستیاب ہے بمدر دصحت ، بمدر دسینشر ، بمدر د و اک خانه ، ناظم آباد ، کراچی





ا می جان ، نعمت بیگم

سعد بیرداشد

مجھے معلوم نہیں کہ میری مال کا نام "نعت" کس نے رکھا تھا۔ بول تو ظاہر ہے کہ ان کے والدیا والدہ نے رکھا ہوگا۔لین ای جان کی پُر اخلاق زندگی سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بینا م نعمت رکھتے وقت ان کے ذہن اور ول میں بیرجذبہ رہا ہوگا کہ ان کی بیٹی ان کی تمناؤں کے مطابق لوگوں کے لیے نعمت ثابت ہو، اور میں پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ کہدستی ہوں کہ میری ای جان اپنے شوہراوراینی اولا دکے لیے اور جن لوگوں سے بھی ان کا واسطہ رہا،ان کے لیے نعمت ہی تھیں ۔انسان کا واسطہ زندگی میں جن لوگوں ہے یر تا ہے ، وہ ان کے لیے راحت کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اور زحمت کا باعث بھی میری ا می جان میرے لیے تو واقعی نعمت تھیں ، اور میرے ابا جان کے لیے بھی راحت ، سکون اور کام یا بی کی ساتھی تھیں۔میرے والدِ گرامی شہید حکیم محد سعید ایک غیر معمولی انسان تھے۔ انیانوں کے سیجے دوست، معاون ، خیرخواہ اور رہنما ۔ان کو انسانوں کی زندگی کو يرسكون اورسهل بناكر اورعلم واخلاق كى روشى سے منوركر كے خوشى ہوتى ۔ابا جان نوعمرى ہی ہے باعمل ،مستعداور فعّال تھے،لیکن ان کی صلاحتیں اور تو انا ئیاں اپنی ذات تک محدود

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰ عیسوی (۲۹)



نہیں تھیں اور ان تو انائیوں کو وہ دوسروں پرصرف کر کے سکون اور راحت محسوس کرتے سے ۔ شھے۔ ان ساری باتوں میں ان کو امی جان کا بھر پور تعاون حاصل رہا۔ اس اعتبار سے میری امی جان ان کے لیے نعمت ثابت ہوئیں۔

امی جان میرے لیے ہر کھا ظ سے ہر پہلو سے نعت تھیں۔ مجھے زندگی گزار نے اور اچھی زندگی گزار نے اور اچھی زندگی گزار نے کا جو پچھ سلیقہ بھی آیا ہے،اس کی وجہ بچپین میں امی جان کی تربیت ہے۔ وہ مہمانوں کی خدمت کو ضروری سبجھتی تھیں۔ ہمارا گھرانہ درمیانہ کہا جا سکتا ہے، یعنی جو طر زِ زندگی میرے والدین نے اپنایا، اسے اپنے مزاج کے کھا ظ سے درمیا شہ کہنا چاہیے۔ مثلاً ہمیں ریڈیو سننے کی اجازت پابندیوں کے ساتھ تھی۔ آ واز اتن او نچی نہ ہو کہ گھر کے دوسرے لوگوں کے کاموں میں خلل نہ پڑے۔ مہمانوں کے لیے جو پچھ تیار کیا جارہا ہے، دوسرے لوگوں کے کاموں میں خلل نہ پڑے۔ مہمانوں کے لیے جو پچھ تیار کیا جارہا ہے، اس میں ہم بچوں کے لیے بھی کام کا بچھ حصہ تھا،مثلاً قیمہ پینا،مسالا ملا کرنگیاں بنا نا وغیرہ۔ اتو ارکے دن ہم خالہ زاد، بچو پھی زاد بہنیں مل پیٹھتی تھیں اور خوب با تیں کرتیں۔ اتو ارکے دن ہم خالہ زاد، بچو پھی زاد بہنیں مل پیٹھتی تھیں اور خوب با تیں کرتیں۔ کوئی نئی کتاب پڑھی ہے تو وہ کیسی گی۔

ہمارے بجپن کے زمانے میں معاشرت میں میز کری کا حصہ زیادہ نہیں تھا۔ چبوترے پر دری اور جاندنی بچھائی جاتی تھی۔ ہماری امی جان، ہرمہمان کورشتے دار سمجھ کر اس ہے محبت اور عزت کا سکوت کرتی تھیں۔

ہمیں بچپن میں اپنے کیڑے خود دھونے ، یونی فارم خود دھونے ، اپنے جوتوں پر خود پالش کرنے کی عادت ڈالی گئی۔ ہمیں چھٹی کے دن اپنے کمرے کی خود صفائی کرنی پر تی تھی۔ ای جان کی سوچ میتی کہ بچپن کی تختی ، بعد میں آسانیاں پیدا کرے گی۔ ہملا



مجول

مسعوداجربركاتي

پھول کتنے اچھے لگتے ہیں، کتنے حسین، کتنے خوش بو دار، رنگ برنگے، چھوٹے بڑے، نا زک نا زک۔

فطرت کی بہار، قدرت کا عطیہ، انسان کی آرزو۔ پھول بالکل ننھے منے بچوں کی طرح ہیں۔ بچوں کی طرح پھول بھی ہاری زندگی ہیں۔ زندگی کورنگ ویو دینے والے ہیں۔ ذہن کوخوشی اور دل کوائمید اور اُمنگ بخشنے والے ہیں۔

کتنے کم عقل ہیں وہ لوگ، جو پھولوں کی قدرنہیں کرتے۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ، جو پھولوں کی بہارے لطف نہیں اُٹھاتے۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ ، جو پھولوں کو تباہ کردیتے ہیں۔ وہ دیکھو، سامنے باغیجہ ہے۔ کیسا ہرا بھرا، کتنا شاداب، کیسا رنگین وحسین۔سبز سبز يودے، نازك نازك پھول۔أودے، نيلے پيلے، ہرے لال۔ بيرنگ كہاں سے آئے۔ بير پھولوں ہی کی دین تو ہیں۔ انہی سے تو ہمیں اوسیجن ملتی ہے۔ اوسیجن کی کمی ہمیں نڈھال كرديتى ہے۔ان كى حفاظت كويائس ورنگينى كى حفاظت ہے۔ان كى قدرزندگى كى قدر ہے۔ ان کونہ تو ڑو، ان کونہ مُسلو، ان کوزندہ رہنے دو، بیٹمھیں صحت مندزندگی دیں گے۔ ہتمھاری آئکھوں کو تازگی دیں گے۔تمھارے د ماغ کوفرحت دیں گے۔ بیتمھارے دل کو نزاکت دیں گے۔ان کی لطافت تمھاری زندگی کوئشن اور تو انائی سے بھردے گی۔ ا بنی زندگی میں لطافت ، نزاکت ، رعنائی ، رنگ ، مہک ، حُسن اورخوش بُو کو ہاتی رکھنا ہے تو چھولوں کی زندگی کا سامان کرو۔



الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی



علم خزانه

مسعودا حمد بركاتي

و ولت خرچ کرنے سے تھٹتی ہے۔ کیا کوئی ایسی دولت بھی ہے، جوخرچ کرنے سے بردهتی ہے! ہاں، دنیا میں ایک دولت ایس بھی ہے جس کوخرچ کروتو وہ بردهتی ہے۔ جتنا زیادہ خرچ کرو گے ،اتن ہی بڑھے گی ،اتن ہی تھلے گی۔اس دولت کا نام ہے علم۔ علم کے خزانے میں سے جتنا خرچ کرو گے، پیخزاندا تناہی بڑھے گا۔خرچ کرنے كامطلب ہے كوئى چيز دوسروں كورينا، خاہے وہ بدلے ميں دى جائے يا مفت دى جائے۔ جب ہم کوئی چیز دوسروں کو دے دیتے ہیں تو وہ ہمارے یاس نہیں رہتی ،لیکن علم ہی ایک اليي چيز ہے جو کئي کودے دينے کے بعد بھی ہارے ہی پاس رہتی ہے ، بلکہ وہ ہارے یاس اورزیادہ محفوظ ہوجاتی ہے۔

علم ایک ایباخزانہ ہے جس کومحفوظ کرنے کے لیے کسی تالے یا کنجی کی ضرورت نہیں۔اس خزانے کی تنجی تم کسی کو بھی دے سکتے ہو، جو جا ہے اس میں سے جتنی دولت لے لے ،تمھاراخزانہ محفوظ رے گا۔ بینزانہ بھی خالی نہیں ہوتا۔ ہاں ،اگراہے خرج نہ کرو گے تو بیرخالی ہوجائے گا۔ جولوگ اپنے علم کے خزانے کو قفل لگا کرر کھتے ہیں ، ان کونہیں معلوم کہ وہ اپنا خزانہ خالی کررہے ہیں۔علم کےخزانے کو بند کر دوتو اس میں دیمک لگنے لگتی ہے اور وہ تمھارے کام کا بھی نہیں رہتا۔

جو شخص دوسروں کو سکھا تا ہے ، وہ خود بھی سکھتا ہے۔تم کسی کوایک لفظ سکھا ؤ گے تو دولفظ خو دبھی سیھو گے۔اگرتم اپنام کو چھپاؤ گے تو تم سے بھی حجیب جائے گا، بلکہ



علم گفتا ہے یا بر هتا ہے۔ ایک حالت پر بھی قائم نہیں رہتا۔ بیسمجھنا غلط ہے کہتم نے جو پچھ سیھ لیا، وہ ہمیشہ کے لیے تھا را ہو گیا۔ علم کہتا ہے کہ جھے سے کام لو۔ اگر کام نہ لو کے تو میں رو کھ جاؤں گا۔ دوست سے دوئ قائم رکھنے کے لیے سمویں اس سے ملتے جُلتے رہنا جا ہے۔ اگر کسی دوست سے ملنا جُلنا بند کردوتو دوستی مُصندی پڑجاتی ہے۔ ملتے جُلتے رہوتو دوئ میں گرمی باقی رہتی ہے، تازگی آئی رہتی ہے اور دوست ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں۔علم بھی تمھارا دوست ہے۔اس سے ملتے رہو گے تو اس میں تا زگی اور تو انائی آتی رہے گی۔ ملنا چھوڑ دو گے تو تم اس کو بھول جاؤ گے اور بیہ محميس بھول جائے گا۔

علم ایک ایبا دوست ہے ، جواینے ذکر سے خوش ہوتا ہے۔اس کا جتنا زیادہ ذکر كرو كے ، اتنا ہى خوش ہوكرتمھارے قريب آئے گا۔ شمص جتناعلم بھى آتا ہے ، اس كو دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچانے کے لیے تم اس کا ذکر کرو گے۔جو پچھ تھیں آتا ہے،اس کوؤہراؤ کے، زبانی وُہراؤیا لکھ کرؤہراؤ، کسی طرح بھی وُہراؤ۔اس کی یاوتازہ ہوگی اور وہ تمھارے و ماغ ہے تونہ ہوگا، تمھارے دل سے نہ نکلے گا۔

علم سے تعلق برقر ارر کھوتو اس سے محبت بردھتی ہے۔ وہ بھی تم سے مانوس ہوجا تا ہے اور شمصیں نئ نئ چیزیں لا کر دیتا ہے۔تمھارے لیے آسان سے آسان تر ہوتا جاتا ہے۔ شمیں اس کی صحبت میں مزہ آنے لگتا ہے اور نئی نئی باتیں شمیس بتانے لگتا ہے۔ علم تمھاری عزت میں اضافہ کرتا ہے۔شرط یہی ہے کہ علم سے تعلق نہ توڑو۔اس سے بھی

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۵ میسوی

منه نه موڑ و۔ایک بات ہمیشہ یا در کھو۔علم با دشاہ ہے،اس لیے وہ کسی دوسرے کی با دشاہی قبول نہیں کرتا۔ اگر شمیں اس تک پہنچنا ہے تو عام رائے سے ہی جانا پڑے گا۔ کوئی خاص راستہ مسیں علم تک نہیں لے جائے گا۔علم تک پہنچنے کے لیے کوئی شاہی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، عام راستے پر چل کر جومحنت اور لگن کا راستہ ہے، جب تم علم تک پہنچ جاؤ گے تو پھرتم خودشاہوں سے بے نیاز ہوجاؤگے۔

علم شاہوں اورشنرادوں کودوست نہیں رکھتا ،لیکن اپنے دوستوں کوشاہ اور شاز ادہ بنادیتا ہے۔

## ریدار کے کہتے ہیں؟

ریدار (RADAR) کالفظ انگریزی کے جارالفاظ ریدیو دیکشن اینڈریجنگ کامخفف ہے اور اب سے ہماری زبانوں پراس طرح چڑھ گیا ہے کہ ہم ان لفظوں کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے ،جن سے بیر بنا ہے۔ سائنس دانوں نے ۱۹۲۲ء میں اسے بنانے کی کوشش شروع کردی تھی ،لیکن اس کوشہرت ا مخارہ سال بعد، دوسری جنگ عظیم میں ملی۔ جنگ کے بعدامن کے زمانے میں بھی بیآ لہ بہت کارآ مد ٹابت ہوا ہے۔اس نے بحری جہازوں کے سفر اور ہوائی جہازوں کی پروازکو بہت محفوظ بنادیا ہے۔ ریداری مدد سے ہم رات کی تاریکی یا گھر کی وُ صند میں بھی بہت دور حرکت کرنے والی چيزوں كامشاہده كر سكتے ہيں - بيآلەريد يوكى لهرين چاروں طرف بھيجتا ہے اور جب بيلهرين كى حرکت کرنے والی چیز سے نکراتی ہیں تو واپس مُو کرآتی ہیں ، جنھیں بیآلہ پکڑ لیتا ہے۔ بیلمریں آس یاس کے دیہات، آسان اور سمندر کا ایک نقشہ بنادیتی ہیں، جس سے حرکت کرتی ہوئی چیز وں مثلاً بحری جہازیا ہوائی جہاز کی نشان دہی ہوجاتی ہے۔ مرسله: مبك اكرم ، ليافت آباد

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جا ہے کی سرز میں

کیا خوب ہے یہ دھرتی ، کیا خوب آساں ہے اس پاک سر زمیں کا ہر ذرہ کہکشاں ہے اس کا ہر ایک بای عظمت کا راز دال ہے پھولوں کا ہے یہ مسکن ، چاہت کی سرزمیں ہے اس جیا خوب صورت کوئی وطن نہیں ہے

امن و سکول کا پیکر اس کا ہر اک تگر ہے سب لوگ شاد ماں ہیں ، مطمئن ہر بشر ہے علم و ہنر کی فو سے روش ہر ایک گھر ہے

پھولوں کا ہے بیمسکن ، جاہت کی سرزمیں ہے

اس جیبا خوب صورت کوئی وطن نہیں ہے

لطف و کرم ہے رب کا ، موسم ہر اک حمیں ہے

مرون ہے اس کا پیارا ، ہر رات ولنشیں ہے

چرے کھلے کھلے ہیں ، روشن ہر اک جبیں ہے

پھولوں کا ہے بیمکن ، جاہت کی سرزمیں ہے

اس جیما خوب صورت کوئی وطن نہیں ہے

المان ماه نامه مدر دنونهال جون ۱۵ -۲۰ میسوی



فاختهٔ – امن کی پیامبر نضیدهٔ کا بعثی

فاختہ دنیا بھر میں امن کی پیامبر ہے۔ اس پرندے کو دنیا بھر میں امن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی جو کہ عالمی ادار و انصاف ہے ، امن کی نشانی کے طور پر فاختہ ہی کا انتخاب کیا ہے۔

فاختہ کا تعلق کبوتروں کے خاندان سے ہے۔ ویسے بھی فاختہ اور کبوتر کا فرق
کرنامشکل ہے۔اسے آپ چھوٹا کبوتر کہہ سکتے ہیں۔ فاختہ عام طور پر سفیدیا گہرے
رنگوں میں پائی جاتی ہے۔اس کی چونچ کمبی اور تبلی ہوتی ہے، جب کہ دُم کمبی۔
بنیا دی طور پر فاختہ کی دواقسام ہیں:

(۱) نتج کھانے والی فاختہ (۲) کچل کھانے والی فاختہ۔

ن کھانے والی فاختہ زیادہ پائی جاتی ہیں۔اس کی خوراک میں زم شاخیں،
سبزیاں اور پچھ بیتیاں و کیڑے مکوڑے شامل ہیں۔اس فتم کی فاختا ئیں عمو آ کسی
گھر کی کھوہ یا پھرروشن دان میں رہتی ہیں۔پھل کھانے والی فاختا ئیں اپنے رہنے
کے لیے او نچ گھروں میں گھونسلے بنا نا پہند کرتی ہیں۔اس فتم کی فاختہ چوں کہ پھل
کھاتی ہے اور پھل ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتا ،اس لیے اس کی صحت عمو آخراب

فاخته انٹارکٹیکا اور آئس لینڈ کے علاوہ دنیا بھر میں تقریباً ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ بیزیا دہ تر براعظم آسٹریلیا اور ایشیا میں ملتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق فاختہ کی

الناس ماه نامد بمدر دنونهال جوان ۱۵ ۲۰۱۵ میسوی (۳۷)

تقریباً ساڑھے چارسو کے قریب اقسام ہیں۔جس طرح کو اکا کیں کا کیں اور چڑیا ں چوں چوں کی آوازیں نکالتی ہیں ، ای طرح فاختہ ٹو ٹو کی آوازیں نکالتی ہے۔ فاختدانسانوں سے بہت جلد مانوس ہوجاتی ہیں۔ بیآ پ کی اُنگی یا ہاتھ پر بیٹھ جاتی ہیں۔ چوں کہ بیزیادہ قیمتی پرندہ نہیں ہے، اس لیے اکثر لوگ اے گھروں میں پالتے ہیں ۔ فاختہ بہت نفیں پرندہ ہے اور بیرصاف سقرا رہنا پبند کرتا ہے۔ فاختہ ایک وقت میں دوانڈے دیتی ہے۔انڈے سینے کا کام نر اور مادہ دونوں کرتے ہیں۔انڈوں سے بچہا ہے ۱۱ دنوں میں نکل آتے ہیں۔انڈے سے نکلنے والے بچے کو اس کے والدین اپنی چونچ بچے کی چونچ میں دے کر پھونکیں مارتے ہیں۔ تقریباً ایک ماہ میں فاختہ کے بچے اُڑنے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ ایشیائی فاخته کارنگ عموماً سفید ہوتا ہے۔ آسٹریلوی فاختہ کے سریرتاج ہوتا ہے۔سب سے خوب صورت فاخته کو'' ڈ ائمنڈ فاختہ'' کہا جاتا ہے۔ اس کے چلنے کا انداز بہت نرالا ہوتا ہے۔ یہ محدک محدک کرچلتی ہے۔ فاختاؤں کی دوسری اقسام میں اسٹاک زیبرا، ٹرٹل اور پہاڑی فاختہ ہیں۔ فاخته کی ایک فتم کوزخی فاخته بھی کہتے ہیں۔اس کے سینے پرسرخ رنگ کا نشان ہوتا ہے، جے دیکھ کریوں محسوس ہوتا ہے، جیسے اسے ابھی ابھی گولی گئی ہو۔ جدید تحقیق کے مطابق فاختہ سورج سے نکلنے والی بالا بنفشی شعاعیں (الٹرا

وائلٹ شعائیں)محسوں کرسکتی ہے، جب کہ انسان ان شعاعوں کومحسوس نہیں کرسکتا۔ فاخته کی سُننے کی صلاحیت دوسرے پرندوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ بیمیلوں دور سے اهام ماه تامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۲ میسوی

## WWW.PAKSOCIETY.COM

آنے والی مرحم آوازیں بھی من سکتی ہے۔

اس کے برعکس فاختہ کی ویکھنے کے صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہوتی ۔ فاختہ ایک غیر معمولی پرندہ ہے۔ عموماً پرندے پانی پینے کے لیے چونچ میں پانی بھر کر گردن او پر اُٹھاتے ہیں۔ فاختہ واحد پرندہ ہے جو کہ گردن اُٹھائے بغیر پانی پیتا ہے، کیوں کہ اس کا طلق ممالیہ جانوروں سے ملتا جاتا ہے۔ فاختہ ایک چھوٹا پرندہ ہے، مگر دنیا بھر کوامن کا پیغام دیتا ہے۔

## رياضي كأكھيل

ایک سے نو تک کوئی بھی عدد لیں اور اسے ۳ سے ضرب دیں جو عدد
آئے اس میں ۳ جمع کردیں اور اسے پھر ۳ سے ضرب دیں جو اعداد
عاصل ہوں ، انھیں آپس میں جمع کرلیں ہرصورت میں جواب 8 ہی آئے گا۔
مثل اس کاعد دلیا۔ اسے ۳ سے ضرب دیا تو ۱۲ جواب آیا۔
اب اس میں ۳ جمع کردیں تو عدد ۱۵ حاصل ہوا ، پھر اسے ۳ سے ضرب دیں تو ۳۵ آیا۔
مرسلہ : تحریم خان ، تارتھ کراچی

سبق آموزمثال شهيد عكيم محرسعيد

نونہالو! لندن میں میری ایک باجی آپارہتی ہیں۔ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ بیٹا ایا ج ہے اور گزشتہ ۳۲ سال سے لندن کے ایک اسپتال میں داخل ہے۔ اُس اسپتال میں بلامعاوضہ اس بیچے کا علاج جاری ہے۔ کیا مجال اسپتال کی توجہ میں فرق آجائے۔٣٢ سال سے بياسپتال ايک مريض كى خدمت ميں مصروف ہے۔ ساراخرچ حکومت اوا کررہی ہے۔سب جانتے ہیں کہ بچہ شفایا بنہیں ہوگا،مگر جب تک وہ سانس لے رہا ہے، حکومت اس کی ذہبے دار ہے اور اس کی مال نیجے کی محبت میں لندن نہیں حچوڑ عتی ۔ تنہا و ہاں بیٹھی ہے۔ سارا خاندان سر گودھا اور راولپنڈی میں ہے۔

نونہالو! یہ ہوتی ہے فلاحی مملکت! حکومت برطانیہ فلاحی مملکت ہے، جس کا بیا ایک نمونہ میں نے تم کودکھایا ہے، مگر ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ نونہالو! باجی آیا کا گھر خستہ ہوگیا۔ اُس کی مرمت نہیں ہوئی ہے۔ أو ف محفوث كيا ہے۔ باجى آيانے حكومت برطانيہ سے درخواست كى كدوه لندن میں رہتی ہیں۔حکومت برطانیہ کی شہری ہیں۔ان کے حالات خراب ہیں۔ بچہ اسپتال میں ہے۔ان کا گھر درست کیاجائے ،تا کہوہ جب تک سائس ہے، یہاں رہ علیں۔

نونہالو! حکومت برطانیہ کے افسروں نے آ کرمکان کامعائنہ کیا۔رپورٹ تیار کی اور اعلا افسروں کو دے دی۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا، مکان واقعی ختہ ہے، اسے درستی جا ہے اوراس پرتقریباً چالیس ہزار پاؤنڈ اسٹر لنگ صرف ہوں گے۔رپورٹ میں بیمشورہ دیا گیا که مکان کو چارحصوں میں تقسیم کردیا جائے۔ایک میں مالکه مکان خود رہیں اور تین





جھے کرائے یروے دیں ، تا کہ ان کو مالی مسائل در پیش نه ہوں۔

نونهالو! حكومت برطانيه نے اینے انظام سے جالیس ہزار پاؤنڈ خرچ کر کے محترمہ باجی آیا کا مكان درست كرا ديا \_اب وهنهايت اطمینان سے رہ رہی ہیں۔ ان کو كراييجى مكان سے ال رہا ہے۔ محترمه باجی آیاب اس کرائے میں سے رقم بچاکر اسپتال کو دے دیتی

ہیں، جہاں ان کا بچہ ہے۔اس اسپتال میں ایک عطیہ فنڈ بھی ہے۔محتر مہ باجی آیا اب اس فنز میں رقم جمع کرادیتی ہیں۔ بیان کی دیانت داری ہے۔

نونہالو! یہ فلاحی مملکت ہے، ایسی ہوتی ہے فلاحی مملکت ۔ باجی آیا یا کتانی ہیں۔ انگریز نہیں ہیں۔ ہاں ، حکومت برطانیہ کی شہری ہیں۔ حکومت برطانیہ نے گورا کالانہیں ویکھا۔انسان کی تکلیف رفع کررہی ہے۔

نونہالو! ایک بات اور بھی ہے۔ یہ بھی بتائے دیتاہوں محترمہ باجی آیا کی عمر ساٹھ سال سے اوپر ہے۔ان کے پاس حکومت برطانیہ کا سرٹی فکیٹ ہے۔وہ اس کو دِکھا کر لندن کی ہر زمین دوزٹرین اورلندن کی ہربس میں بلائکٹ سفر کرسکتی ہیں۔ ہرساٹھ سالہ برطانوی شہری کو بیرعایت حاصل ہے۔تم نے دیکھا کہ فلاحی مملکت کیا ہوتی ہے!

مسعودا حمد بركاني

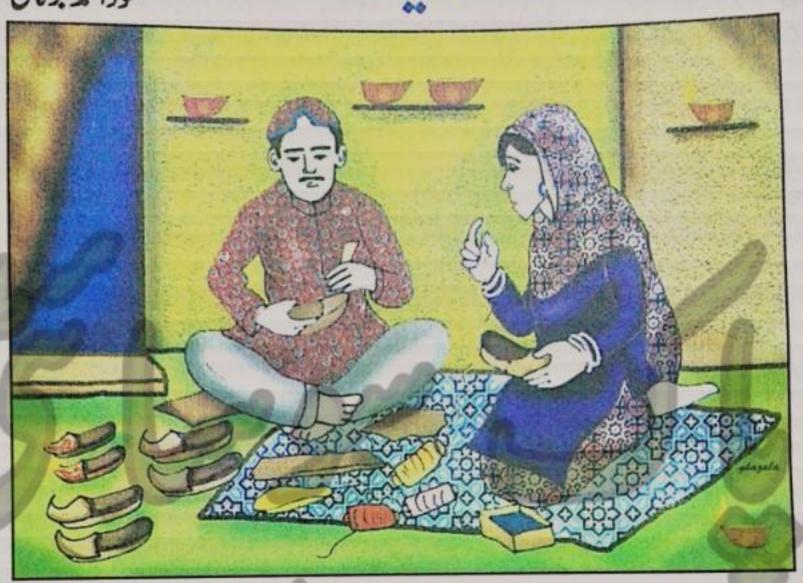

كريم بخش كوآج نوكري سے جواب دے دیا گیا۔ آج وہ پھرسے بےروز گارہو گیا اورآج پھراس کے سامنے چندسال پہلے کی طرح فاقوں کاخوف تھا۔وہ پریشانی میں سوچتا ہوا سیدھا گھر جانے کے بجائے گوٹھ کے باہر نہر کے کنارے کنارے چلتا ہوا گھرپہنجا۔ آج سے جارسال پہلے وہ گوٹھ کے اس اسکول میں اپنے دوست چنا کی مہر بانی ہے ہے دار (چیرای) لگا تھا۔ بیاس کی پہلی نوکری تھی۔اس نے عمر بھرنو کری نہیں گی۔وہ جوتے بناتا تھا۔اس کو جوتے بنانے کی مشق تھی۔خودشہر جاتا اور منڈی سے چمڑا خرید کر لا تا۔ چڑے کو صاف کرتا، رنگتا، کا ثنا، سیتا اور کسی فرے یا سانچے کے بغیر صرف اپنی عاس ماه نامه مدر دنونهال جون ۱۵ ۲۰۱ عیسوی

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



انگلیوں کی مدد سے کھر در ہے چڑے کوخو بصورت جوتے کی شکل بخش دیتا۔ ساال ہاسال ہے بیاس کامعمول تھا۔وہ اس میں مگن تھا۔ صبح ہے شام تک وہ اس کام میں محور ہتا اور جب جوتے کا کوئی نیا جوڑا تیار ہوتا تو اس کو عجیب سی خوشی ہوتی ۔اس کی بیوی بھی جوتے بنانے میں تھوڑی بہت مدد کرتی ۔ کھانے پکانے اور گھر کے کاموں سے فارغ ہوکررات کووہ بھی جوتوں پرستارے ٹائکتی ،اوزاروں کو سِل پر کھس کھس کرتیز کرتی اور رکھ دیتی۔وہ بیکام چراغ کی روشنی میں کرتی۔ پچھون ہے خبراُڑی ہوئی تھی کہ گوٹھ میں بجلی آنے والی ہے،لیکن کریم بخش کی بیوی مہتاب کواس خبر ہے کوئی خاص دل چپی پیدانہیں ہوئی۔وہ جانتی تھی کہ گوٹھ میں بجل آ جائے ،تب بھی اس کے گھر میں تو دیا ہی جلے گا۔ اس چراغ ہے مہتاب کومحبت بھی بہت تھی۔ وہ چا ہتی تھی کہ اس کی ماں کا دیا ہوایہ چراغ ہمیشہ رہے۔

كريم بخش كے دولا كے رحيم بخش اور اللي بخش تھے اور ايك لڑكى تقى ، جس كا نام ولیہ تھا۔ دونوں لڑ کے مسجد میں پڑھنے جاتے تھے۔ کریم بخش کے پچھی بزشہر جا کربس گئے تھے۔ انھوں نے کئی بار زور دیا تھا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے۔ بچوں کو اُن پڑھ رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔شہر میں قدم پر تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کریم بخش نے لڑکوں کومسجد میں بٹھا دیا تھا،لیکن لڑکی کو گھرسے نکالنا اس کے نز دیک بزرگوں کی روح کو تکلیف پہنچانے کے برابرتھا۔لڑکوں کو پڑھانے کی ایک وجہ بیجھی تھی کہ ابشہر قریب آتا جار ہاتھا۔اس کے بچپن میں تو حیدرآ باد کا شہراس کے گوٹھ سے بہت دورتھا،مگراب تو شہر بر صة برصة سامنة آليا-كريم بخش دل مين سوچنه لگا كه اس برهاب مين بهي مين الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی



W.W.P.AKSO

برا اچھاعلاج کرتے ہیں۔

اس کے بعد وہ اسکول میں چپرای کی نوکری پر مجبور ہوا تھا۔ نوکری کے بعد كريم بخش كى زندگى بدل گئى تھى ۔ ضبح أنھے كرنا شتا كرتا اور اسكول چلا جاتا۔ اسكول ميں كوئى خاص کام نہ تھا۔ ہر گھنٹے بعد گھنٹی بجادینا اور کوئی کاغذ ہوتو اس کو اسکول کے جاریا کچ کمروں میں گھوم کر ماسٹروں کو دکھا دینا۔ ماسٹر بھی او تگھتے رہتے۔ گوٹھ کا بیہ پہلا اسکول تھا۔ ابھی بہت کم گوٹھ والے اپنے بچوں کو اسکول بھیخے پر راضی ہوئے تھے۔ کریم بخش کو اس نوکری میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ بہت آ رام کی نوکری تھی ،لیکن ہیڈ ماسٹر کے گھر کا کام كرنا پرتا تھا۔ ہيڑ ماسٹر كى بيوى جس كوكر يم بخش بيكم كہتا تھا، سودامنگواتی اوراس كے كام میں اکثر کیڑے نکالتی۔ بھی کہتی: "سودامنہ گائے آئے۔" بھی کہتی: "بیس میں کیڑے یڑے ہیں ، دکھائی نہیں دیتا ، جو خراب چیز اُٹھالائے ہو۔''

کریم بخش کوالیی با تیں سن کر بہت افسوس ہوتا۔ وہ چاہتا کہ بیگم کو جواب دے اور صفائی پیش کرے،لیکن پھر پچھ سوچ کر چپ ہوجا تا۔اس کے دوست نے بتا دیا تھا کہ نوکری میں باتیں سنی پڑتی ہیں۔قصور نہ ہو جب بھی ڈانٹ کھانی پڑتی ہے۔ بہر حال وہ خون کے گھونٹ بی کر جیب جا پ گھر چلا جا تا۔

اس کو ہیڈ ماسٹر کا بھی خیال تھا۔ وہ اس کو اچھا سمجھتا تھا۔ ہیڈ ماسٹر نے بھی اس کو سخت ست نہیں کہا تھا۔ کریم بخش کے دونو لاکوں کو بھی اسی اسکول میں دا خلہ دے دیا تھا اور فیس بھی معاف کردی تھی۔ کریم بخش دوسروں کے مقابلے میں حالات کی تبدیلی کی آ جث زیادہ صاف من رہا تھا، اس لیے اس نے بچوں کومسجد کے مدرسے سے اُٹھا کر



ONLINE LIBRARY

اسکول میں داخل کرادیا تھا۔ مدرہے میں انھوں نے قرآن پاک کاسبق اور سندھی زبان توسیکھ لی تھی ،لیکن اردو اور حساب کے لیے اسکول بھیجنا ضروری تھا۔

كريم بخش گھر آكر چپ ليك جاتا۔ وہ اپنے حالات، بيكم كے سلوك اور گوٹھ کے واقعات کے بارے میں گھنٹوں سو چتار ہتا۔ بھی بھی مہتاب پوچھتی تو وہ ہیڈ ماسٹر کی بیکم کی باتیں بنا دیتا۔ مہتاب ، بیگم کوخوب گالیاں دیتی اور اس کے ساتھ ہیڈ ماسٹر کو بھی يُر ا بھلا کہتی ،ليكن كريم بخش جا ہتا كہ وہ كى كو بُرانہ كہے۔خاص طور پر ہيڈ ماسٹر كى بُرائى تو وہ سننا بھی نہیں چاہتا۔ وہ کہتا: '' اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ ولیہ کو بھی اسکول بھیج دے۔ تعلیم کے بغیر وہ بھی بیگم کی طرح ہی ہوجائے گا۔''مہتاب برابراتی رہی اور وہ حقد گز گزاتار با۔

شام كوكريم بخش''صاحب'' كے گھر گيا، سودا لاكر ديا اور بيگم معمول كے مطابق باتیں سنانے لگیں۔اتفاق سے صاحب بھی اس وقت باہر سے گھر میں داخل ہوئے۔اس ہے پہلے انھوں نے بھی اپنی بیوی کی باتیں نہیں سی تھیں اور نہ کریم بخش نے بھی اس کی شكايت كى تھى ۔ آج اتفاق سے انھوں نے خودا پنے كانوں سے تى اور آئھوں سے ديكھا تو پہلے تو بیوی کو ڈانٹا کہ ایک تو وہ تھا را کام کرتا ہے اور او پرے تم اس کو ڈانٹتی ہو۔ بیگم نے اس کے جواب میں وہ لن ترانی ہائلی اور ایسے ایسے فرضی قصے سنائے کہ وہ بیگم کے بجائے کریم بخش کو ڈانٹنے لگے۔انھوں نے بہت انسوس کا اظہار کیا کہ اُن کا خیال غلط نکلا۔ وہ کریم بخش کو بہت وفا دار اور ایمان دار جھتے تھے۔انھوں نے کہا کہ میں ایسے نا قابل اعتبارة دى كو اسكول مين نبيل ركاسكتائم كل آكر ا پنا حساب كرلينا\_

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی (۲۷)

كريم بخش نے بوى كو بتايا كه آج نوكرى سے جواب ل كيا ہے تو مہتاب كوفكر تو بہت ہوئی، لیکن اس نے میاں کی پریشانی کے خیال سے اپنی پریشانی ظاہر نہیں کی ، بلکہ اس کی ہمت بندھائی۔ کریم بخش بھی ہمت والا آ دمی تھا۔ دوسرے ہی روز سے خوانچہ لگانے لگااوراس طرح دال رو فی چلنے لگی۔

ایک دن دو پہرکورجیم بخش اور الہی بخش اسکول سے واپس آئے تو انھوں نے بتایا كداسكول سے ہيڈ ماسر صاحب كے يانچ ہزار رہے چورى ہوگئے۔ پھر كريم بخش كے پوچھے پررچم بخش نے ساری تفصیل سنائی کہ آج صبح ہیڈ ماسٹر صاحب کوشہر جا کر بڑے دفتر میں بیرقم جمع کرانی تھی۔الماری کھولی تو لفا فہ جس میں بیرقم رکھی تھی ،نہیں ملا۔ گھبرا کر جلدى جلدى سارے كاغذات ألث بلك كر دالے ، لفافه ملنا تھا نه ملا -سب جران پریشان تھے۔کیا قصہ ہوا،کون لے گیا، چورنے الماری کیسے کھولی اور کس وقت کھولی ؟ غرض طرح طرح کے سوالات پیدا ہورہے تھے اور ہر مخض اپنی سمجھ کے مطابق رائے دے رہاتھا۔ ہیڈ ماسٹر کوسب سے زیادہ فکریے تھی کہ آج بڑے دفتر میں رقم ضرور جمع ہوجانی چاہیے، ورندان کونوکری سے نکال دیا جائے گا۔ رحیم بیسب بیان کرتا رہا اور کریم بخش بری توجہ سے سنتار ہا۔ ہیڈ ماسٹر کی پریشانی سے اس کو بھی فکر ہوگئی۔ بے جارے کی بیوی بھی پھو ہڑ ہے، اتن بڑی رقم کہاں سے لائے گا۔ یکا یک وہ اُٹھا، کو تھری میں گیا: ولیہ کے کے جوزیور بنا کررکھاتھا، وہ تھیلی میں لپیٹ کرسیدھا بازار گیا اور زیور بھے کر اسکول پہنچا۔اسکول میں قیامت بریاتھی۔ ہیڈ ماسٹر کا منھ اُترا ہوا تھا۔ وہ گردن جھکائے بیٹے موج میں کم تھے۔ کریم بخش نے سامنے بیٹنج کرسلام کیا تو انھوں نے گردن اُٹھا کر دیکھا۔ سلام کا جواب دیا۔ بے بی اور شرمندگی سے پھر گردن جھکالی۔ گھبراہ نے بین ماس سے پچھ سوچانہیں جارہا تھا۔ کریم بخش آگے بڑھا، اپنی تھیلی کھولی اور پانچ ہزار رہے ہیڈ ماسٹر کے آگے رکھ دیے اور آہتہ آہتہ کہنے لگا: ''صاحب! رحیم بخش سے جھے سارا قصہ معلوم ہوگیا ہے۔ آپ دیر نہ کریں، دفتر بند ہونے سے پہلے پہنچ کر سرکاری امانت واخل کردیں۔ میں بیٹی کا زیور نے کریہ رہ لایا ہوں۔ جب بھی آپ کے پاس ہوں، جھے دے دیے گا۔ زیورزین کے لیے ہوتا ہے، لین عزت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ عزت سے بڑھ کرزیورنیں ہے۔ ''

یہ کہ کر ہیڑ ماسر کا جواب سنے سے پہلے کر یم بخش کر سے یا ہرآ گیا۔

# ہمدر دنونہال اب فیس بک بیج پر بھی

ہدردنونہال تمھارا پندیدہ رسالہ ہے، اس کے کہ اس میں دل چپ کہانیاں،
معلوماتی مضامین اور بہت ی مزے دار باتیں ہوتی ہیں۔ پورارسالہ پڑھے بغیر ہاتھ
سے رکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ شہید علیم محرسعید نے اس ماہ نامے کی بنیاد رکھی اور
معود احمد برکاتی نے اس کی آب یاری کی۔ ہدردنونہال ایک اعلا معیاری رسالہ
ہاورگزشتہ ۲۲ برس ہے اس میں لکھنے والے ادیوں اور شاعروں کی تحریروں نے
اس کا معیارخوب او نیجا کیا ہے۔

اس رسالے کو کمپیوٹر پر متعارف کرانے کے لیے اس کا فیس بک بیج (FACE BOOK PAGE) بنایا گیاہے۔

www.facebook.com/hamdardfoundationpakistan



پروفیسرمشاق اعظمی ، بھارت

ما موں جان کو میں نے اپنی کہانی پڑھ کر سنائی تو انھوں نے کہا: '' کہانی دل چپ ہے۔تم نے مشہور ادیب منتی پریم چند کا انداز اپنانے کی کوشش کی ہے۔" مامول جان کے اس تبھرے کومیرے ماموں زاد بھائی شنرادنے بھی سنا اور اس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ کی ہلکی سی لکیر پیدا ہوئی، جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کے ذہن میں کمی نئ شرارت نے جنم لے لیا ہے۔ دوسرے دن بیاندیشہ یچے ثابت ہوا، جب شنرا دنے مجھے بھائی جان کے بجائے منشی پریم چند کہنا شروع کر دیا۔ اوراکک دن تو مجھے بے حد غصه آیا۔میری غیرموجودگی میں ایک صاحب مجھ سے ملنے آئے۔شنرادے انھوں نے میرے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا:'' آپ کے یو چھر ہے ہیں ہنتی پریم چند کو؟ وہ موجو دنہیں ہیں۔آپ شام کوتشریف لا کیں۔'' اورشام کے وقت جب وہ تشریف لائے تو ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے: '' بھئی،مبارک بادائم بڑی آسانی ہے پریم چند بن گئے۔بس دوحیارکہانیاں لکھ کر۔'' حال آئکہ مجھے معلوم ہے کہ پریم چند کو بھی پریم چند بننے کے لیے کیا پچھیس کرنا پڑا تھا۔ میں نے شنر ادکو بار بارسمجھا یا۔اُن گنت بارخوشا مد کی اور کئی د فعہ ڈ انٹا ڈپٹا بھی کہوہ مجھے ستانے سے بازآئے ، مگر پھول کی بت سے کہیں ہیرے کا جگر کٹاہے! ایک روز جب میں رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھا مطالعے کا لطف اُٹھار ہاتھا تو شنراد کی بے وقت آ مدنے میری محویت کوتو ڑ دیا۔ میں کچھ پریشان سا المام ماه نام مدردنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی

COM

ہوگیا، کیوں کہ بیمیرے اچھے بھلے مزاج کوخراب کرنے والا تھا۔ وہ خلاف معمول کری تھینج کرمیرے سامنے بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے بولا: '' بھائی جان! اگر میں آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دوں تو .....'' مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آیا اور میں نے بات کا منے ہوئے پوچھا: " بیعنی ..... یعنی تم مجھے ستانے سے باز آ جاؤ گے؟" "جي بال-"اس كے ليج ميں يفين تھا۔ میری خوشی کی انتهانه ربی اور میں نے کہا:'' بیہ بڑی اچھی بات ہو گی شنر اد!'' ' ولیکن ایک شرط ہے بھائی جان!' شنراو بولا۔ "بس بتا بھی دو، کیا شرط ہے؟" میں نے بے تابی سے کہا۔ " آ پ کومیرے نام سے ایک اچھی سی کہانی لکھ کرکسی رسالے میں چھپوانی ہوگی۔ "اس نے شرط پیش کی۔ " بس اتنى ى بات! كهوتو ابھى لكھ دوں ،تمھارے ليے ايك دل جنپ سى كہانى ؟"

میں نے کہا۔

"اب اس قدر جلدی بھی نہیں ہے۔ جب آپ کواطمینان ہوجائے تو لکھ دیجیے

گا۔ 'شنراد بولا اور جانے کے لیے اُٹھ کھڑا ہوا۔

"اجھاسنو!" میں نے اسے روکا۔

" تم نے رسالہ جگنودیکھا ہے نا!"

"جى بال! بهت بى خوب صورت رساله ہے۔ "شخراد نے جواب دیا۔

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱ میسوی

''غالبًا دو تین مہینے بعد اس کا خاص نمبر شائع ہوگا۔ اس کے لیے مجھے ضرور کچھ لکھنا ہوگا۔اس وقت میں تمھاری طرف ہے بھی ایک مزے دارکہانی ایڈیٹرصاحب کو بھیج دوں گا۔'' ہم دونوں نے ایک دوسرے کوممنون نظروں سے دیکھا۔ اس کے بعد شنراد چلا گیا۔ تین مہینے نہایت چین اور سکون کے ساتھ گزرے۔

اسے میری تقدیر کا چکر ہی کہنا جا ہے کہ جس وقت'' جگنو'' کے خاص نمبر میں شریک ہونے کا دعوت نامہ میرے نام آیا، میں امتحان کی تیار یوں میں مصروف تھا۔ برسی ہی عجیب صورت حال تھی۔ ایک طرف شنراد کی بار باریاد دہانی بلاے جان تھی اور دوسری جانب خاص نمبر میں شریک ہونے کی میری شدیدخوا ہش کا دم نکل رہاتھا۔میری مصرو فیت نے سارا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ پھر بھی میں نے وقت نکال کرایک کہانی لکھی۔شنراوسے میں نے کہا کہ امتحان کے بعداس کے لیے کہانی لکھ دوں گا،لیکن اس کی ضدی طبیعت میری تسلی ے کب بہلتی۔ وہ مجھ سے ناراض اور برگمان ہوگیا۔ میں نے کہانی کا مسودہ تیار کیا۔ لفانے میں رکھا اور اب بیٹا سوچ رہاتھا کہ اسے بند کر کے سپر دِوْ اک کردوں کہ اتنے میں شہراد خلاف اُمید کمرے کے دردازے پر آ کھڑا ہوا۔ وہ بڑے باغیانہ انداز میں بولا: ''آپ میرے لیے کہانی نہیں لکھتے تو نہ لکھیں ، اب میں خود کہانی لکھوں گا۔ منشي يريم چند جي!"

اس خیال سے کہ تنبیہ کے لیے بیمناسب موقع ہے۔ میں تیزی سے اُٹھااور ایک عِربِورتهير اس كال يرجر ويااوركها: "خبردار! جوآينده مجھے پريم چند كها-" شنرادگال سہلاتے ہوئے اتنے زور سے بلبلایا کہ اس کی آوازای جان کے کانوں

الناس ماه نامه مدر دنونهال جون ۱۵۱-۲ میری

### WWW.PAKSOCIETY.COM

تک پہنچ گئی اور اس کے بعد وہی ہوا ، جو ہمیشہ ایسے موقعوں پر ہوا کرتا ہے ، یعنی باور پی خانے میں میری پکار ہوئی اور مجھے وہاں اپنی سنائے بغیرا می کی نصیحت آ میز تقریر سننی پڑی ۔

'' چھوٹوں پر شفقت کرنی جا ہے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کونظر انداز کر دینا جا ہے ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔' سن کر منھ لئکائے چلا آیا۔ لفا فہ بند کر کے میں نے اسی وقت ڈاک کے جوالے کر دیا۔

جب کہانی پوسٹ کے ہوئے قریب قریب دو مہینے اور امتحان ختم ہوئے ایک ماہ

پھھ دن گرر چکے تھے۔ آج شج سے میں ایک دوست کے یہاں مرعوتھا۔ شام کے دفت

گر آ کراپنی ڈاک دیکھی۔ اس میں '' جگنو'' کا خاص نمبر بھی موجود تھا۔ میں نے سب

سے پہلے اس کی ورق گردانی کی ، گر جرت کی بات یہ ہوئی کہ اس میں میری کہانی موجود

مہیں تھی اور اس سے بھی زیادہ تجب کی چیز یہتی کہ شنم ادکی کہانی شاملِ اشاعت تھی۔ مجھے

کوفت ہوئی کہ میری کہانی کا آخر کیا حشر ہوا؟ مجھے اس کی رسید بھی تو نہیں ملی تھی۔ کیا

ڈاک میں گم ہوگئی؟ پھر میری نگاہ شنم ادکی کہانی کے عنوان پر پڑی۔

''سازش ……!' میری کہانی کاعوان بھی تو بھی تھا۔ جھے خیال آیا۔ اس کے بعد میں نے کہانی کی ابتدائی سطریں پڑھیں اور جون جوں آگے بڑھتا گیا، میری جرت اور تثویش میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس لیے کہ بیہ کہانی تو لفظ بہ لفظ وہی تھی جو'' جگنو' کے خاص نمبر کے لیے میں نے بھیجی تھی۔ پھر کہانی پر شنمزاد کا نام کیسے آگیا؟ میں اس تھی کو شکجھا نہ سکا۔ انتہائی اُلجھن کے عالم میں بے دلی کے ساتھ میں دوسرے خطوط الٹ بلیك کرنے لگا۔ ایک گہرے سرخ رنگ کالفافہ و کھے کرٹھٹک گیا۔ میں نے خطا کھول کر پڑھا:

المام معدر دنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی (۱۵)

'' بھائی جان! عرف منتی پریم چند جی! یہ بات آپ کے لیے تشویش ہی کی نہیں، بلکہ پُر اسرار بھی ہوگی کہ رسالہ'' جگنو'' کے خاص نمبر میں آپ کی کہانی کے ساتھ میرانام کیے آگیا۔ آیئے، میں اس رازے آپ کوآگاہ کروں۔ آپ کواس دن کا واقعہ بھولا نہیں ہوگا جب آپ ' جگنو' کو بھیجنے کے لیے کہانی لفانے میں رکھ چکے تھے۔ یہ میری خوش تھیبی تھی کہ عین اسی وقت مجھے آپ کوستانے کی سوجھی اور میں آپ کے کمرے میں یہ کہنے کے لیے گیا کہ خود' مجکنو' کے لیے کہانی لکھوں گا۔اس وقت میرے منتی پریم چند جی کہد دیے پرآپ کوشدیدغصه آیا تھااور آپ نے مجھے ایک زور دارتھیٹر سے نواز ابھی تھا۔میرا شور سن کرامی نے آپ کو باور چی خانے میں طلب کیا تھا۔ باور چی خانے جانے اور وہاں ہے آنے میں جو وفت آپ کولگا ، بس ای میں ، میں نے اپنا کام بنالیا ، یعنی نہایت پھرٹی کے ساتھ آپ کی کہائی لفانے سے نکالی۔کہائی کے خاتے پر آپ کا نام درج تھا۔ میں نے اسے قلم زدکر کے اپنانام لکھ دیا۔ ایڈیٹر کے نام جوآپ کا خط تھا، اسے نکال لیا اور پھر کہانی لفانے میں رکھ دی۔ اس طرح آپ کی ''سازش''شنراد کی سازش کا شکار ہوگئی اور پیسب محض اس لیے ہوا کہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی۔ اب اگرآپ یقین کریں تو میں آیندہ آپ کونہ ستانے کا عہد کرتا ہوں ،لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی اس کاموقع نہ آنے دیں۔

آپ کا بھائی: شنراد

غصے کی شدت ہے میں نے رقعہ کو مھی میں جھینچ لیا اور سوچنے لگا کہ شنراد کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ کیا .....کیا میں اس سے مجھونہ کرلوں؟ کہیں وہ مجھے پھرتو نہیں ستائے گا....؟ اس کی سازش نے مجھے گہری سوچ میں مبتلا کر دیا تھا۔

الناس ماه نامه بمدردنونهال جون ۱۵۰ میسوی ۱۵۵

کرش پرویز، بھارت ایک نعت ہے ہر آدی کے لیے بیاد اسے زندگی کے پیر پودے اگیں ، پھول فصلیں کھلیں لازی ہے بہت ہر کی کے لیے ے بیلی ہے ، کارخانے چلیں گر میں کام آتی ہے یہ روشیٰ کے لیے ساف برتن کہ کیڑے کہ خود کو تازہ یانی ہی لو تازگی کے لیے یوں برباد کے دے گراہے . كل كو الزام دو كے كى كے ليے اس کو ضائع جو پرویز کرتے رہے کھے نہ چھوڑو کے اگلی صدی کے لیے کے ماہ نامہ بمدر دنونہال جون ۱۵-۱۹ میسوی

منھ بولی بیٹی

حبيب اشرف صبوحي

گرمیوں کے دن تھے۔مغل با دشاہ جہا تگیر صبح سورے شکار کی غرض ہے اپنے کل ہے نکلا۔ شاہی فوج کا چاق چو بند دستہ ہمراہ تھا۔ '' بندھیا چل'' کے جنگل میں داخل ہی ہوئے تھے کہ جہانگیر کی نظر ایک خوب صورت ہرن پر پڑی۔ جہانگیر نے گھوڑے کو ایری لگائی،لیکن ہرن چوکڑیاں بھرتا دورنکل گیا۔

جہانگیرمسلسل ہرن کے تعاقب میں تھا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ اے زخمی کیے بغیر پکڑ لے ،لیکن یوں لگتا تھا کہ دونوں میں سے کوئی بھی رکنے کا نام نہ لے گا۔ آخرا یک جگہ مرن كو كلنى جھاڑياں نظر آئيں۔ وہ اس طرف بھا گا اور ايك لمبى چھلانگ لگا كر جھاڑيوں میں گم ہوگیا۔اب جہانگیرکو احساس ہوا کہ وہ ہرن کے تعاقب میں بہت دورنکل آیا ہے اور محافظ دسته بھی کہیں پیچھے رہ گیا۔

جہانگیر نیسنے میں شرابور تھا۔اسے بڑی شدت سے پیاس محسوس ہور ہی تھی۔اس نے جاروں طرف نگاہ دوڑائی ،لیکن دور دور تک آبادی کا کوئی نام ونشان نظرنہ آیا۔ مورج این تیش سے "بندھیا چل" کے جنگل کو بری طرح جملسار ہاتھا۔ کو نے پورے جنگل کواپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بیاس کی شدت سے گھوڑے کا بھی بُرا حال تھا اور بادشاہ کی زبان پرتو پیاس کے مارے جیسے کا نے پڑگئے تھے۔

اس نے ایک بار پھر جاروں طرف نظر دوڑائی الیکن دور دور تک پانی کا چشمہ نظر نہ آیا، نہ آبادی کا کوئی نشان۔ای عالم میں گھوڑے پرسوار جار ہاتھا کہ پچھ فاصلے پراسے

المامد مدر دنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی

بہت سے درخت نظرا ئے۔وہ بے تا بی سے ان کی طرف برطا۔قریب جا کردیکھا کہ وہاں مكانات بھى ہے ہیں۔لق ووق جنگل میں آبادی كانشان ديكھ كر جہائگيرنے خدا كاشكرادا کیا۔ پھردیکھا کہ ایک مکان کے باہر چبورے پر چودہ پندرہ برس کی ایک لڑ کی بیٹھی ہے۔ لڑکی کیاتھی ،حسن کا ایک شاہ کا رتھی۔ جہا نگیر گھوڑے سے اُڑا اورلڑ کی کے پاس گیا۔ لڑی نے کھڑے ہوکر ادب کے ساتھ سلام کیا۔ پھر بولی: "آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں۔ لینے سے آپ کا بُرا حال ہے۔ آپ یہاں آرام سے چبورے پر بیٹیس۔ میں آپ کے لیے یانی لاتی ہوں۔" الرکی مکان کے اندر چلی گئی۔ جہانگیر چبورے پر بیٹے کرسو چنے لگا کہ'' بندھیا چل'' کے اس سنسان جنگل میں بھی کیا ایساحس جنم لےسکتا ہے ، جسے دیکھ کر جاند بھی شر مائے ؟ جہانگیر دست قدرت کی ان فیاضوں کے بارے میں سوچ ہی رہاتھا کہاڑ کی واپس آگئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں یانی کا پیالہ اور دوسرے میں ایک تھال تھا، جس میں روثی ر کھی تھی۔ لڑک نے بیدونوں چیزیں جہا تگیر کے آگے رکھتے ہوئے کہا: '' پہلے آپ روٹی کے چند لقے تناول فرمائے ، کیوں کہ بخت گری میں ایک دم مختذا پانی پینے سے نظام ہضم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔معلوم ہوتا ہے،آپ بہت دور سے آئے ہیں۔'' بادشاہ کو بھوک اور پیاس دونوں ستارہ تھے۔ تا ہم ایک کم عمرازی سے عقل مندی كى يد بات س كراس نے پہلے روئی كے چندنوالے ليے اور يانی بى كراللہ تعالى كاشكر اواكيا۔ اس دوران لڑکی یانی سے بھری ایک بڑی بالٹی گھوڑے کے آگے رکھ چکی تھی۔ جہانگیر کھانا کھا کرفارغ ہوا، تو لڑکی اس کے ہاتھ دُھلانے کے لیے لٹیامیں یانی لائی۔ ہاتھ دُھلاتے المام ماه نامه مدر دنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی

ہوئے لڑکی کی نظر جہانگیر کی انگشتری پر پڑی،جس میں ایک نہایت فیمتی ہیرا جڑا ہوا تھا۔ ہاتھ وُ صلانے کے بعدوہ مکان کے اندر گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ڈ حیرسارے کاغذ تھے۔ وہ پھر جہانگیر کے سامنے بیٹھ کر کچھ لکھنے گئی۔ جہانگیراس کی بچکا نہ حركتين ويكي كومحظوظ ہور ہاتھا۔اتے ميں لڑكى نے كہا: "معزز مسافر! كيا ميں آپ كا ہاتھ

جہانگیرنے اپنا دایاں ہاتھ لڑکی کی طرف بڑھایا۔ ہاتھ دیکھ کرلڑ کی پھرمکان کے ا ندر گئی۔تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک اور کاغذ تھا۔ جہا نگیرنے دیکھاء كاغذ براس كازائچه بناموا تفالركى نے بلند ليج مين آوازوى: "ما تاجى ، ما تاجى!" چند کھوں بعداس کی ماں سامنے والے مکان سے باہر آئی اور پوچھا: ' روپ متی! کیابات ہے؟'' پھراس کی نظر جہا نگیر پر پڑی تو پوچھا:''روپ متی! یہ کون ہیں؟'' قبل اس کے لڑکی کچھ بتاتی ، جہا تگیرنے کہا: '' بہن! میں آگرہ کا رہے والا اور شاہی فوج کا سیابی ہوں۔ راستہ بھول کر إدهر آنکلا۔ روپ متی کا ممنون ہوں ، اس نے میری خدمت کی اور میرے گھوڑے کو بھی یانی پلایا۔" روپ متی بولی: ' جناب! گناخی معان ، آپ اپی شخصیت ہم سے چھیا رہے ہیں۔میرےزائے کے مطابق آپ مارے مہاراج جہانگیر ہیں۔" با دشاہ لڑکی کی بیر قابلیت و کیھ کر بہت جیران ہوا،لیکن اپنے آپ کو چھیانے کی کوشش كرتے ہوئے كہا: " بيني الشهيں غلط فہي ہوئى ہے۔ ميں تم سے اپنی شخصيت نہيں چھيا رہا، ليكن تم بيه بتاؤ، تم إس ويران جنگل ميں كيوں كررہتى ہو؟ تمھارى معاش كاكياذر بعدہے؟'' المام مردونونهال جون ۱۵۱۰ میدی (وق) WWW.PAKSOCIETY ......."

جہانگیر بات کا شخے ہوئے بولا: ''میں نے کہانا ، کہ میں مہاراج نہیں۔'' تبھی بڑھیا بولی:''روپ متی کے پتا بیجا پور کے بہت بڑے پنڈت اور شاہی نجوی تھے۔ایک روز وزیراعظم کی بات پران سے ناراض ہو گئے۔اس پرروپ متی کے پتا شاہی ملازمت چھوڑ کراس جنگل میں آ ہے۔قریب کے ایک گاؤں والے ہماری کفالت کرتے ہیں۔روپ متی کے بتا گزشتہ سال آنجهانی ہو چکے۔انھوں نے بیٹی کوبھی نجوم اور رمل کی تعلیم دی تھی۔ بیٹی کا امتحان لینے کے لیے ایک روز انھوں نے اس جگہ کا زائچے بنوایا۔ روپ متی کے بنائے زائج کود مکھ کروہ بہت خوش ہوئے۔ان کے اپنے بنائے اور روپ متی کے زائچ میں ذرا بھی فرق نہ تھا۔ان زا پچوں ہے معلوم ہوا کہ ایک روزشہنشاہ ہارے مہمان ہوں گے اور شناخت کا ذریعہان کی انگشتری بنے گی ،جس میں نہایت درجہ فیمتی یا قوت جزا ہوگا۔مہاراج!روپ متی کا زائچہ غلط نہیں ہوسکتا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہی مہاراج جہانگیر ہیں۔ پر ماتما آپ کوسلامت رکھے۔''

بر صیا کی بات من کر جہا تگیر کے لیے اپنی شخصیت کو چھیانا اب مشکل ہو گیا۔ بولا: '' خیراس بات کوچھوڑیں کہ میں کون ہوں ،لیکن روپ متی آج سے میری بٹی ہے۔'' پھراس نے اپن انگشتری اُتار کرروپ می کودیتے ہوئے کہا: ''اسے تم یا دگار کے طور پرایے یاس رکھو۔"

به با تیں ہور ہی تھیں کہ شاہی فوج کا ایک دستہ وہاں آپہنچا۔شہنشاہ کو دیکھے کرانھوں نے فوجی انداز میں سلام کیا اور پھر جہانگیر کے اشارے پر نہایت اوب سے ایک طرف



## W.W.W.PAKSO

كۈر يەدگئے۔

روپ متی نے کہا:'' مہاراج!ان دو شوتوں کی موجودگی میں تو آپ میرے زائج كوغلطنبين كهه سكتے -''

'' دوثبوت؟''جہانگیرنے حیرانی سے یو حجھا۔

" ہاں مہاراج! پہلا شوت تو بیشا ہی فوج کی سلامی ہے۔ دوسرا شوت انگوشی ہے، جومہاراج جہانگیر کے سواکوئی عطانہیں کرسکتا۔"

مجروہ تیزی ہے مکان کے اندرگئ ۔ تھوڑی دیر بعد ایک خط لا کر جہا تگیر کو دیا اور بتایا کہ سیمیرے پتاجی نے مرنے سے پہلے آپ کے نام لکھا تھا۔ جہانگیرنے خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا: ''مہاراج! بہت جلد آپ دکن پر بھی حکمرانی کریں گے۔میری ورخواست ہے کہ میری بیوی اور بچی کا بھی خیال رکھیں۔''

بيخط پڙه کرجہا تگيرنے حكم ديا: "روپ متى اوراس كى والده كوشائى كل پہنچا ديا جائے۔" شاہی محل میں ملکہ نور جہاں نے روپ متی اور اس کی والدہ کی کفالت اپنے ذیے لے لی۔ کچھ دنوں بعد آگرہ کے ایک معزز برہمن خاندان میں روپ متی کی شادی کردی گئی۔روپ متی کے والد کی حیثیت سے خود جہانگیر شادی کی تمام رسوم میں شریک ہوا اور جہزے طور پر ایک بہت بڑی جا گیربھی أے عطاكى۔

مورخین نے لکھا ہے کہ جہا تگیر کے بعد جب شاہجہان تخت نشین ہوا تو اس نے ا بی منے بولی بہن کی جا گیرمیں مزیداضا فہ کر دیا۔

**ተ** 



# بیت بازی

تھوکر سے میرا یاؤں تو زخمی ہوا ضرور رہے میں جو کھڑا تھا ، وہ کہسار ہٹ گیا شام: كليب جلال بيند: محمير واد، علم آياد اتىدەشت كاية آب عادر فى لك لوگ گھر کی بات اب بازار میں کرتے لگے شام : سيم كور يند: سد ارعلى احى . كوركى م کھیل بھول مجلیوں کا ہم نے کھیلامھی ری تلاش بھی کی اور خود کو ڈھونڈ ابھی شاع : شام مران ، کراچی افضل مری منزل تو مجھے مل کے رہے گ کھوکر جو گی ہے تو بہت تیز چلا ہوں شاع: المثل منهاس بند: مبك اكرم ، ليا تت آياد ایک عالم سے تو نے لکے ، گر بھاگ کر جاؤ کے اب خود سے کہاں شام: مدالتين مارنگ پند: ماه نور طابر ، كراچى لوث كرة مي توشايدر سے ہوں بدلے ہوئے رہ شای کے لیے کوئی نشان رکھ لیجے شامره: نادش کندر بری پند: نیب معید، لامور گراں گزرتی ہے جب زندگی کی کیانی تو گھر کی چزیں اوھ سے اُدھر بدلتے ہیں شام : رحمت الشفان ليند : شائلية بيان المير

الی ہے بدمزاجی ، ہر لحظہ میرتم کو ألجهاؤ بزمين بي جھڑا ہے آساں سے شام: عرتی عرب بند: سازه الیاس مربورخاص جنے بی اسب میں یہی ہے تی درست اللہ آبرو سے رکھے اور تن درست شاعر: نظيرا كرآيادى پند: قوم بلال ، كوئد لوگ کہتے ہیں ، بدلتا ہے زمانہ سب کو مرد وہ ہے ، جو زمانے کو بدل دیے ہیں شامر: اكبرالدا يادى پند: المياز الدين ملتان کے دشمنی کوئی تم سے اگر جہاں تک ہے ، تم کرو در گزر شام : مولانا اساعل عرضی پند: وجیشن، نارتد کرایی ایک ہی فن ہم نے کیما ہے جس سے ملے ، اے خفا کیجے شام : جون ايليا پند : كول فالمسالله يخش ملياري یے دیں ہے اندھے لوگوں کا اے جاند! یہاں نہ لکلا کر شاعر: حبيب جالب پند: نينب نامر، يعل آباد اب ہارنے کے بعد یمی کام رہ گیا زخموں کو دیکھنا ، مجھی تلوار دیکھنا شام: نيرسود پند: سيداحن على مرايي

المام، مدردنونهال جون ۱۵۰۲ میسوی

## W.W.P.AKSOCIETY.COM

# شكار

نسيرةاحي بركاتي

ایک گیرڑ تھا، جس کا سارا بجپن ماں باپ کی بے جامحبت اور ناز برداری میں گزرا تھا۔ ماں باپ کی صرف یہی ایک اولا دتھی ، اس لیے اس کولا ڈ ہی لاڈ میں رکھا، کمانے کا سلیقہ سکھایا، نہ بچھ پید بھرنے کا ڈھنگ۔

میاں گیرڑ بھی اماں باوا کے لاؤ میں ایسے کھوئے رہے کہ ہوش سنجا لئے کے بعد خود بھی بھی بھی بھی توجہ نہیں دی کہ دیکھیں ذرا، ماں باپ کیسے روزی کماتے اور پیٹ بھرتے ہیں۔ان کی آئٹھیں تو کب سب جب کہ ماں باپ کا سامیسر سے اُٹھ گیا اور و نیا میں یہ اسلیارہ کے ۔اب بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے اور روزی کیسے پیدا کی جائے ؟

چند دن تو آس پاس کے مُر دار چیل ، کوؤں پر جوں توں بسر کی ، لیکن دہ بھی کہاں

تک ساتھ دیے۔ مجبور ہوکرآ گے قدم بڑھایا، إدھر اُدھر نظریں دوڑا کیں کہ کہیں قریب

ہی کوئی چیز کھانے پینے کوئل جائے تو دور کیوں جا کیں ،لیکن بغیر ہاتھ پیر ہلائے بھلامنھ میں

نوالہ کون دیتا ہے؟ خیر، ذرا اور آ گے چلے، دیکھا ایک شیر آ ہتہ آ ہتہ قدم اُٹھائے

چلا آر ہا ہے۔ گیرڈ کا خون خشک ہوگیا،لیکن جھپ کر بھا گنا بھی نامناسب تھا۔ لا چار

تیز تیز چل کراور ادب سے جھک کرشیر کوسلام کیا اور دریا فت کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟

شیر نے اپنی با دشاہت دکھاتے ہوئے اکڑ کر کہا: '' بھوک گئی ہے، جارہا ہوں،

ذراشکار کی خلاش میں۔ اگر کھانا ہے تو چلو، تازہ مال ملے گا۔''

ا ندھا کیا جاہے ، دوآ تکھیں۔ گیدڑ تیار ہو گیا۔ بہت دور چلنے کے بعدا یک جگہ شیر ركااورگيدڙے بولا:''جاؤ،سامنے جنگل ميں تا زه مال ديکھرآ ؤ۔'' گیدڑ صاحب گئے اور بھا گتے ہوئے آ کر بولے: ''حضور! تھوڑی ہی دورایک موئی تازی گائے چارا پرربی ہے۔ شرصاحب کے منھ میں پانی بحرآیا۔گائے کے قریب جاکرایک زور دار انگرائی لی اور گیدژ کو گھور کر بولے: '' ویکھ، میری آئکھیں لال ہوئیں؟'' گیدژ، شیری طرف دیکه کرجهت بولا: "جی ہاں حضور! خوب ہوگئیں۔" شرنے بوھ کرایک دوہتر بے جاری گائے کے سر پر مارا، جس سے اس ک کھورٹری چھ گئی۔ شرنے پہلے تو زخرہ کیڑ کرسارا خون چوس لیا، پھر بیٹھ کر اچھا اچھا گوشت خوب سیر ہوکر کھایا اور گیدڑ سے بولا: '' دیکھتے کیا ہو، آ جاؤ۔'' گیدڑ مت کر کے بولا: '' ہم کی کا جھوٹانہیں گھاتے۔ اب تو ہم خودشکار کریں گے اور کھائیں گے۔ ہمیں کیا خرتھی کہ شکار اتن آسانی سے مارلیا جاتا ہے۔ بلاوجہ ہم پریشان رہے اور بای جانوروں پر بی گزرکرتے رہے۔ شیر ہنس کر بولا:''ا جھاد مکھ لیں گے تھیں اور تمھارے شکارکو۔'' شرکوہ ہیں چھوڑ کرمیاں گیدڑ ایک طرف کوچل دیے۔ ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ

سامنے سے ایک لومڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ گیدڑ میاں کھڑے ہو گئے ۔ لومڑی نے گیدڑ ے بوچھا: ''ماما! کہاں جارہے ہو؟''





گیرڑ صاحب پوری شان گیرڑی کے ساتھ بولے: '' کیا کریں بھی، جھوش کھانے کی اپنی عادت نہیں۔ ہمیشہ تازہ شکار کھایا۔ باسی تو کتے ، کوے کھاتے ہیں اور تم جانتی ہو مجھے تو بھی خود شکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ إدھر بھوک لگی ، اُ دھر قتم کا تازہ گوشت سامنے آگیا۔اب سرپہ پڑی ہے تو نکلے ہیں گھرہے۔ کہیں کوئی اچھااور تازہ مال ملے تو ہاتھ ماریں۔تم بھی چلی چلو۔کھلا دیں گےتم کوبھی ،کیایا وکروگی کہ سنجی گیدڑ

لومڑی نے سوچا، چلو، اپنا کیا بگڑتا ہے، تھوڑی دیر کی تفریح ہی سہی۔ اس پیخی خور کی شخی کا تماشا تو دیکھیں کہ پیشکار کس طرح مار تا ہے۔

لومر ی گیدڑ کو بے وقوف بناتے ہوئے بولی: ' 'چل ماما! اس سے بہتر کیا بات ہے!



میرا بھوک سے بُرا حال ہور ہاہے۔ تازہ تازہ شکار کھلائے گا تو اللہ تیرا بھلا کرے گا۔'' تھوڑی دور چلنے کے بعد گیدڑنے شیر کی نقل کر کے محبت سے لومڑی کو مخاطب كرتے ہوئے كہا: " ميں يہال تھيرے جاتا ہوں، تم آ كے براھ كركوئى تازہ شكار تلاش كرك اطلاع دو-"

لومڑی تھم کی تعمیل کرنے چلی اور جلدی واپس آ کر بولی: '' ماما! جلدی چلو، قریب کے کھیت میں ایک بڑی موٹی کھال والی گھوڑی پڑر ہی ہے۔''

گیدڑ خال منکتے ہوئے لومڑی کے ساتھ چلے۔قریب پہنچ کر گیدڑنے شیر کی طرح ایک زوردار انگزائی لے کرسوال کیا: ''بی لومزی!میری آئیمیں لال ہوئیں؟'' لومر ی در تک گیدر کی آ مجھوں کو گھور کرد میصتے ہوئے بولی: ' نا بھی ماما! ہم کیوں جھوٹ بولیں ،ہمیں کہیں بھی تمھاری آئھوں میں لالی نظر نہیں آرہی ہے۔'

گیدڑنے پھرایک زور دار انگڑائی لی اورلومڑی کوآئیھیں دکھائیں۔لومڑی نے پہلے سے زیادہ دریتک گیدڑ کی آئکھوں کو گھورا اور وہی جواب دیا۔

اب تو گیدر کولومری کے جواب پر غصے ایسا آیا کہلومری کو کیا ہی کھا جائے ،لیکن ضبط کرتے ہوئے اس نے لومڑی کوسمجھایا: '' لومڑی! شکار سے پہلے ایسے ہی کیا اور کہا كرتے ہيں۔اب كے ميں جھ سے سوال كروں تو كہددينا كہ ہاں ، آئكھيں لال ہوگئيں۔ پھرد کھنا، کیساعمدہ عمدہ گوشت تجھے کھلاتا ہوں۔''

اب لومری کو کیا عذر تھا۔ انگر ائی لیتے ہی بغیر دیکھے اس نے گیدڑ کی آئکھوں کی





لالی کا اعلان کردیا اور گیدڑ خال نے شیر کی نقل میں لیک کر گھوڑی کے جو ہتر مارنا چاہا تو گیدڑ اس کی دُم سے نگرایا۔ گھوڑی نے جو پچھلے پاؤں سے جھٹک کر لات ماری تو گیدڑ خال و ہیں چت ہوگئے اور بے چارے بھو کے ہی دوسرے جہال کوسدھار گئے۔ خال و ہیں چت ہوگئے اور بے چارے بھو کے ہی دوسرے جہال کوسدھار گئے۔ لومڑی نے دیکھتے ہوئے ہمدردی سے کہا: '' ماما! جب تو ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں، لیکن اب ہوگئیں تیری آسکھیں لال۔''

لومڑی نے بہت افسوس کیا کہ ماما! اگر تُو بچپن میں ہی اپنے طور پرشکار کرنے کا طریقہ سیکھ لیتا تو آج شیر کے شکار کی نقل کر کے اپنی جان نہیں گنوا تا۔ اپنی چال چھوڑ کر بے سوچے ہوبھی دوسرے کی چال چلے گا ،ضرور ٹھوکر کھائے گا۔ بہب بدب



مونا كا گاؤل

منظرعارفي



شہر سے کئی میل دورعبداللہ گوٹھ انتہائی غریب آبادی والا گاؤں تھا۔اس کی کل آبادی صرف انیس خاندانوں پرمشمل تھی۔گاؤں کے لوگوں کے علاج معالیج کے لیے کوئی سہولت نہیں تھی۔ جولوگ بیار ہوجاتے ، ان کا علاج ٹوٹکوں ہے ہی کیا جاتا۔جس کی زندگی ہوتی ، وہ صحت یا ب ہوجاتا ، ورنہ اللہ کو پیارا ہوجاتا۔

گاؤں میں نہ گیس تھی ، نہ پانی ، نہ بحل ۔ ایک جانب بہت او نچے پہاڑ کے پیچھے میٹھے یانی کا ایک چشمہ تھا ، اس چشمے سے گاؤں کے لوگ یانی کی ضرورت پوری کرتے ۔ کسی کو ایک لوٹایانی بھی جا ہے ہوتا تو وہ اس اونچے بہاڑ پر چڑھ کردوسری طرف اُتر کریانی لاتا۔ اسی گاؤں میں ایک گیارہ سالہ بچی مونا اپنی مال کے ساتھ رہتی تھی۔ جب وہ



## WWW.PAKSOCIETY.COM

صرف دوسال کی تھی تو اس کا باپ اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں بڑی ہمت اور جانفشانی ہے اپنی پیاری اور اکلوتی بیٹی کی پرورش میں لگ گئی۔ گاؤں میں پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا کہ مونا کی ماں اُسے بھی تعلیم دلواتی ۔ نداس کے پاس اتنی دولت تھی کہوہ گاؤں سے بہت دورشہر کے اسکول میں جمیجتی -دوتین سال پہلے ایک بوڑھا ماسٹر نہ جانے کہاں سے گاؤں میں آ گیا تھا۔اس کا نام تو معلوم نہیں کیا تھا، کیکن گاؤں والے اسے بابا ماسٹر کہنے لگے تھے اور اس نے بھی اس نام کو بخوشی قبول کرلیا تھا۔ وہ تعلیم یا فتہ تھا اور گاؤں کے بچوں کو پڑھانا چاہتا تھا،لیکن گاؤں کے لوگ یہ جھتے تھے کہ بچوں کو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔مونا کی ماں پاروجھی یمی جھتی تھی۔اس کے باوجودیہ جا ہتی تھی کہ مونا کچھ نہ کچھ تعلیم ضرور حاصل کر لے۔ایک دن اس نے ہمت کر کے فیصلہ کیا کہ مونا کی پڑھائی کے لیے بابا ماسٹر سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔وہ مونا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس جا پینچی۔ با با ماسٹر نرم طبیعت کا ادھیرعمر کا آ دمی تھا۔ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتا۔ کسی سے خواہ مخواہ میل جول نہ رکھتا۔ یا رونے اس سے کہا:''میں جا ہتی ہوں کہتم میری بیٹی کولکھنا پڑھنا سکھا دو۔'' ''میں سکھا دوں گا۔''اس نے جواب دیا۔

یارومطمئن ہوگئ اور دوسرے دن ہے مونا کواینے ساتھ لے کراس کے پاس آنے لگی۔ماسٹرنے اپنے سامان میں سے اردو کی ایک کتاب، کاغذاور پنسل نکالی اورمونا کورونوں کی پہچان بتانے لگا۔

دوسال کے عرصے میں مونا نے اردولکھنا پڑھنا ، انگریزی حروف کی پیجان ، انسانی جسم کے حصول ، پھولوں ، پھولوں اور جانوروں کے نام ، روزمرہ استعال میں آنے والی چیزوں کے نام انگریزی اور اردو میں یا دکر لیے۔ ماسٹر نے اسے مختلف محکموں کے



## W/W/W.PAKSOCIETY.COM



بارے میں بتایا کہ بجلی کامحکمہ کیا کرتا ہے۔ ڈاک کے محکمے کا کام کیا ہے۔ پولیس اور فوج کیا ہوتی ہے اوران کے ذمے کیا کیا کام ہیں۔اخبارات اوررسائل کیا ہوتے ہیں۔صدر کیا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کس کو کہتے ہیں ۔غرض دنیا جہاں کی معلومات وہ مونا کو دیتار ہا۔ار دو اورانگریزی کے الفاظ کھنا بھی اسے سکھا دیے۔

سلے پہل تو گاؤں کے لوگوں نے مونا کی ماں کی اس کوشش کا نداق اُڑایا ،لیکن مونا کی ماں کی مستقل مزاجی دیکھ کر خاموش ہوگئے ۔مونا کی ماں ہمیشہ مونا کے ساتھ رہتی تھی۔ایے کان اور آ تکھیں بھی کھلی رکھتی تھی۔ اس وجہ سے بہت سی معلومات اس کی یا د داشت میں بھی محفوظ ہوگئی۔اس کے بدلے وہ بابا ماسٹر کی خدمت بھی کر دیتی تھی۔اس نے ایک وفت کا کھانا ہا ہا مسٹر کے لیے وقف کر دیا تھا۔اب مونا کی عمر چود ہ سال ہوگئی تھی۔ ایک دن مونا کونہ جانے کیا سوجھی ،اس نے یانی میں نیل گھول کر گاؤں کے سردار



کے گھر کی دیوار پراس کا نام لکھ دیا۔ نیچے گاؤں کا نام بھی لکھ دیا۔ پھرآس پاس اس نیل ہے خوب صورت بیل ہوئے بھی بنادیے۔ جب وہ بیرکر ہی تھی تو گاؤں کا سردار اور دوسرے کئی لوگ مونا کو جیرت ہے دیکھ رہے تھے۔اپنے کام سے فارغ ہو کروہ مسکراتے ہوئے سردار کی طرف دیکھنے لگی۔سردار بُونفوں کی طرح اے دیکھ رہا تھا۔اس کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ مونانے بیرکیا کیا ہے ، کیوں کہ سردارسمیت وہاں کوئی بھی پڑھنا لکھنانہیں جانتا تھا۔ پھول اور بیل بوٹے البتہ اس کی سمجھ میں آ رہے تھے۔

مونانے سردار کی جیرت دور کرتے ہوئے اس کو بتایا:'' سردار! پیریس نے تمھارا نام لکھا ہے، سردارتاج زر اور بیگاؤں کا نام لکھا ہے عبداللہ گوٹھ۔ کیسالگ رہا ہے؟'' سردارخوشی سے نہال ہوگیا۔وہ بھی مونا کے ہاتھوں کو چومتا، بھی ماتھا چومتا۔وہ كهدر ما تقا: '' جھے نہيں معلوم تھا كەميرے گاؤں كى ايك بيٹى اتنا پڑھ لكھ جائے گى كەميرا نام اور گاؤں کا نام لکھنے لگے گی۔ گوٹھ والو! سن لو..... میں تم سب کا سر دار ہوں ،لیکن مونا كا تا بعدار موں \_ ميں نے پہلى بارا ين نام كوكہيں لكھا موا ديكھا ہے - آج سے مونا ميرى بٹی ہے، بلکہ مجھے اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔''

اس دن گاؤں کے تی افرادا ہے بچے بابا ماسر کے پاس لے کرآئے اوراس سے كہنے لگے: " ہمارے بچوں كو بھى يا ھادو۔"

لیکن اس نے سب کوڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا کہ بھاگ جاؤ، پہلے پڑھنے ہیں آتے تھے،اب مونا کی عزت دیکھے کرللچارہے ہو۔ بھاگ جاؤ۔

ایک دن مونا کوکہیں ہے اخبار کا ایک صفح مل گیا۔ وہ اسے پڑھنے لگی۔ پھراس کی نظریں ایک مقام پڑھیر گئیں، جہاں موٹے جروف میں'' مراسلات'' لکھاتھا۔ ماسٹرنے اسے مراسلات کے بارے میں بتایا تھا کہ اپنے علاقے کے مسائل لکھ کر اگر اخبارات کو



بھیج دیے جائیں تو وہ اوپر بوابوا" مراسلات" لکھ کرنے خداشائے کردیے ہیں اور پھر ان مسائل کے حل کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی ہے۔ آج اخبار میں لکھے ہوئے پانچ مخلف خطوط اس کے سامنے تھے۔ان مراسلوں کو پڑھ کراسے اندازہ ہو گیا کہ مراسلے کس طرح لکھے جاتے ہیں۔اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے گاؤں کے مسائل لکھ کر اخبار کو بھیج دوں ، شایدیہاں کی قسمت بھی بدل جائے۔

ماسٹرنے بتایا تھا کہ مراسلے صدر، وزیرِ اعظم یا گورنر یا وزیرِ اعلا کے نام بھی لکھے جاعجتے ہیں۔اے لکھنا آتا تھا۔اس نے صدر اور وزیر اعظم کے نام تفصیل سے ایک مراسله لکھا، جس میں گاؤں کے ایک ایک مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا۔ ماسٹر سے بوچھ کر گاؤں کا پتا لکھا۔ پھروہ لفافہ لے کر ماں کے ساتھ سردار کے پاس پہنچ گئی۔وہ حقہ پی رہا تھا۔اے دیکھ کر کھڑا ہوگیا۔ پھراس کی پیٹانی پر بوسہ دے کراس کے ہاتھ جوے اور يوچھا: "ميرى بني! كس كام ہے آئى ہميرے ياس؟"

مونانے کہا: ''سردار! آج شمص ایک بہت اہم کام کرنا ہے۔ بیلفا فہلو۔ بیمیں نے شہر کے سب سے بڑے اخبار کے لیے لکھا ہے۔ اس میں اپنے گاؤں کے سارے مائل لکھے ہیں۔تم جلداز جلد کسی بھی طرح قریبی شہر میں جا کر ڈاک خانے سے ایس برنکٹ لگا کر بیلفا فیڈاک خانے کے حوالے کروینا۔''

سردارنے کہا: '' بیٹی! میں بیاہم کام ضرور کروں گا۔'' وه اسی شام شهر کی طرف روانه هو گیا۔

پندره دن بعدایک جیب میں سوار چار افراد عبدالله گوٹھ میں داخل ہوئے۔وہ مونا کے گھر کا پتا بوچھ رہے تھے۔ آن کی آن میں بورے گاؤں میں ان کی آمد کی خبر پھیل گئی۔لوگوں نے انھیں مونا کے گھرتک پہنچایا۔انھوں نے مونا کو بتایا کہ ہم اسی اخبار کے



صحافی ہیں،جس میں تم نے مراسلہ لکھا تھا۔ آج ہم یہاں کا تفصیلی دورہ کرنے آئے ہیں۔انھوں نے مونا کو پھولوں کے گلدستے دیے۔شہرے لائی ہوئی بہت ی چیزیں بھی اسے دیں۔انھوں نے مونا اور اس کی ماں کی تصویریں بنا کیں۔ایک تصویر سر دار کی بھی بنائی۔ پورے گاؤں کا دورہ کیا اورمختف مقامات کی درجنوں تضویریں کھینچیں۔مختلف لوگوں سے گاؤں کے مسائل کے بارے میں گفتگو کی۔مونا،اس کی ماں اور سروار ان کے ساتھ ساتھ تھے۔رات ہو چلی تھی ،اگر چہوہ واپس جانا جا ہے تھے،کیکن گاؤں والوں نے اٹھیں روک لیا اوران کی مہمان نوازی کی۔ صبح جاتے جاتے وہ پیخوش خبری دے کر گئے کہ وہ لوگ جلدعبداللہ گوٹھ کے حالات بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہاں تک سڑک بنا دی جائے گی۔ یہاں اسکول ، شفا خانے اور مدرے کھولے جائیں گے۔ کیس ، بجلی ، یانی گھروں میں پہنچایا جائے گا۔وغیرہ وغیرہ۔

انھوں نے سر دار کوایے ساتھ چلنے کے لیے کہا '' ہمارے ساتھ شہر چلو، چند دن مھومو پھرو، تا کہ جب رپورٹ تصویروں کے ساتھ جھپ جائے تو اس اخبار کی کا پیاں اینے اورمونا کے لیے لے کرآ جانا۔"

سر داران کے ساتھ چلا گیا۔ دس دن بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اخبار کی درجوں کا پیال تھیں، جس میں مونا کی تصویریں خوب نمایاں انداز میں چھپی تخیں۔ اخبار میں عبداللہ گوٹھ پر فیچر چھپا ہوا تھا۔ مونا نے گاؤں والوں کواخبار میں چھپے فیجری ایک ایک سطر پڑھ کرسنائی۔ پھر صرف دومہینے گزرے تھے کہ عبداللہ گوٹھ کی ترتی کا كام شروع ہوگیا۔اعلاافسران نے خودتشریف لا كرتر تی كے كاموں كا افتتاح كیا۔مونا كو حكومت كى طرف ہے حسن كاركردگى كى شيلادى گئى۔اس كى مال كے ليے تاحيات وظيفه مقرر کر کے ساتھ ساتھ مونا کو حکومتی نگرانی میں اعلاتعلیم حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی

مونا کواس پیش کش پرسب سے زیادہ خوشی ہوئی اور اس نے فورا قبول کرلی۔
ایک سال کے اندرا ندرعبداللہ گوٹھ میں مونا گورنمنٹ پرائمری اسکول اور گورنمنٹ ٹیکنیکل
اسکول برائے طالبات قائم کردیا گیا۔ ہیں بستروں کا ایک اسپتال جس میں ایک
ایمبولینس بھی ہروقت سروس کے لیے تیارتھی ، قائم کردیا گیا۔ مونا کی خواہش پراس کا نام
بابا ماسٹر کے نام پر'' بابا ماسٹر گورنمنٹ اسپتال'' رکھا گیا۔ عبداللہ گوٹھ کی گلیاں اور سڑکیں
پختہ ہوگئیں۔ ٹیوب ویل لگا کر میٹھے پانی کا مسئلہ طل کردیا گیا۔ کاشت کاری کے لیے
ٹریکٹر اور دیگر زرعی آلات مہیا کردیے گئے۔

عبداللہ گوٹھ کوشہر سے ملانے والی سڑک جو تین میل تک بکی بنادی گئی تھی ،اسے سردار'' تاج زر'' کے نام سے منسوب کردیا گیا تھا۔شہر تک جانے اور واپس آنے کے لیے بس سروس کا انظام بھی کردیا گیا۔

مونا کو قریبی شہر کے ایک اسکول میں داخل کردیا گیا۔ وہ حکومت کے خرچ پر پڑھنے اور اسکول کے ہاسل میں رہنے گئی۔مونا کی بدولت اب عبداللہ گوٹھ جیسے گم نام گاؤں کا شہر سے رابطہ ہو چکا تھا۔

# ای-میل کے ذریعے سے

ای - میل کے ذریعے سے خط وغیرہ بھیجنے والے اپنی تحریر اردو (ان بیج نستیلی ) میں ٹائپ کر کے بھیجا کریں اور ساتھ ہی ڈاک کا کمل بتا اور ٹیلے فون نمبر بھی ضرور لکھیں ، تا کہ جواب دینے اور رابط کرنے میں آسانی موراس کے بغیر مارے لیے جواب مکن نہ ہوگا۔

hfp@hamdardfoundation.org



بمدرو تونيا جوبرعباد نونهال نونہال 2115 عيال خلوص سے اہل و , كتابت جامت یہ رسالوں میں درجہ کمال کا ركفتا کیلی بات 16 انكل اڑ ہوتا ہے۔ اُن کے ہر خیال کا 3 Uel مضامين U 016 المال ای کے راز دراصل یمی 4 نے لطائف ر تام ملے ، نت ذرا مجى لمال rt 4 にり 2 معلومات افزا سره ري اک سوال جواب بر انے اس دور میں قبت رعایتی منهكائي نہیں اعتدال کا ساتھ اب بھی مجعوزا ابو برحیں ، ابو کے بح راهيل ، جوڑے ہوئے رشتہ سے ماضی ، کا صدقهٔ سعيد گيا عنوال 6 JE U. زين الحدللد، UL 4 18 4 سفر سالبا سال كا فخض مبارک J. 6 باد 8 اراكين فعال 4 اک نعت کے لیے ہر گھڑی ، ہر بی شر رب ذ والجلال كرتي 91,1

النفها مجرم المحمد المحن منظر

جواد نے ایک کہانی اپنی ماں سے پہلی بارسی اور اُسے تعجب ہوا۔ اتنی احجھی کہانی کھی انھوں نے پہلے کیوں نہیں سائی تھی۔ساتھ ہی اُسے زبر دست خواہش ہوئی کہوہ سے کہانی موئ کوبھی سائے ، جواس کا دوست بھی تھا اور بڑی خالہ کالڑ کا بھی ۔مشکل میھی کہ دونوں میں کوئی ایک سومیل کا فاصلہ تھا اور ان دنوں میلے فون بھی عام نہیں تھے کہ ریسیور اُٹھا کر نمبر گھما تا اور اُدھر ہے جس کی بھی آ واز آتی ، اے سلام کرکے کہتا، ذرا مویٰ کو بلاد يجيے، مجھے أے ایک کہانی سانی ہے۔جواد کو یقین تھا کہ بیہ کہانی مویٰ نے بھی نہیں سی ہوگی اورخود اس پر اس کا تنا گہرا اثر ہواتھا کہ آخر میں وہ روپڑاتھا۔ كهانى يول تقى: ايك فاخته تقى اوراس كا أيك بيه تقا- دونول جهال رہے تھے، وہاں میوے کے درخت ہی درخت تھے، جن پرموسم میں میوے کے پھل دن مجر میکتے رہتے تھے اور ان کے بھلوں اور پھولوں کی خوش ہوسے جنگل مہکتا تھا۔ وہاں فاختا کیں بھی ہر سُو اس طرف زمین پربیٹھی نظر آتی تھیں کہ لگتا تھا فاختا وُں کا کھیت ہے۔ مرمیوہ سال بھرتو لگتانہیں ہے،اس لیے جب موسم تھا، فاختہ نے ایک دن جتنا ہوسکتا تھا، میوے بینے اور اٹھیں ایک جگہ جمع کرکے اپنے بیجے سے کہا:''مور پتوا! (لیعنی میرے بیٹے) یہیں بیٹھارہ۔ إدھر أدھر جائيومت۔ تو أدھر ہوا تو كؤے سارے میوے کھاجائیں گے۔میوے میرے گئے ہوئے ہیں۔ دیکھ،ایک بھی کم نہ ہو۔'' بجے نے وہاں سے نہ بٹنے کی ہامی جمرلی اور فاختہ کو اپنے کام سے جہاں جانا

# WWW.PAKSOCIETY.COM

بچہا پی ماں کا اتنا فر ماں بردارتھا کہ بھوکا پیا سا دن بھر دھوپ میں میووں کے ڈ حیر کے پاس بیٹارہا اوراس کی نگہبانی کرتا رہا، اس لیے وہاں نہ مینا کیں آ کیں، نہ کو ہے، نہ دوسری فاختا کیں۔

شام کوجب فاخته لو ٹی تو اپنے ذخیرے کو دیکھے کر اس کا ماتھا ٹھنکا کہ میں تو اتنا بڑا ڈھیرچھوڑ کر گئی تھی، بیتواتے ہے ہیں کہ ان پر اگر پیرپھیلا کر بیٹھوں تو بیا انڈے کی طرح چھپ جائیں گے۔ ضرور پُوا ادھراُ دھر چلا گیا ہوگایا اور فاختاؤں کے بچول کے ساتھ کھیل میں لگ گیا ہوگا کہ کؤے، بینا ئیں آ کرانھیں کھاتے رہے۔ مجھی سوچتی یا خود کھائے ہوں گے۔

وہ جتنا سوچتی تھی، اس کا غصہ بردھتا جاتا تھا۔ آخر اس نے بچے سے

يو چھا:" باقی ميوے کيا ہوئے؟"

اس نے کہا: ''اتے ہی تھاماں!''

فاخته في طيش بين كها: "و توجهوك بولتا إ-"

جتناوہ اپنی صفائی میں کھے کہتا، اتناہی فاختہ کے غصے کا پارا چڑھتا جاتا۔ یہاں

تک کہ وہ آ ہے میں نہیں رہی۔اس نے بچے کو پہلے اپنے پنجوں سے مارا اور پھراتی مھونگیں ماریں کہ وہ بے دم ہوکر ایک طرف کولڑ ھک گیا۔

تھوڑی دیر بعد جب فاختہ کا غصہ کم ہوا تو اس نے سوچا، لاؤ کن کر دیکھوں

كتني ميوے بيج ہيں۔

الناس ماه نامه بمدردنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی (وے)

اور جب اس نے انھیں گنا تو جیسے اس کا ساراخون ایک دم سو کھ گیا اور اُسے لگا گردن اور پنجوں ہے جان نکل گئی۔وہ تو اتنے ہی تھے، جتنے چھوڑ کر گئی تھی۔بس دن بھر کی وحوي سيكر كئ تق-

اس نے بچے کے پاس جاکرائے منانے کی کوشش کی ، بھی ایک پنجے سے بھی دوسرے سے ، بھی اپنی چونے اس کی گردن اورسر پرایک طرف سے پھیرتی ، بھی دوسری طرف ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اُسے پکارتی جاتی: ''پُتُو ، پُتُو ، اُٹھ میوے پورے ہیں۔ایک بھی کم نہیں ہوا۔'' ساتھ ہی روتی بھی جار ہی تھی اور جب وہ نہیں اُٹھا تو اس نے جھنجلا کر كها: " يُتُو! أنه - "اورأ بينج ب زور بالايا، جيسوت برقايا كرتى تقى اليكن اس کا سرمٹی کے ڈھلے کی طرح نیچ گریڑا۔ وہ بے جارہ کب کا سرچکا تھا۔

اس دن سے وہ مج سے شام تک اُسے پکارتی رہتی ہے:'' بتواُ کھو، بتواُ کھو، بتوا تھومیوے پور پور،میوے پور پور، بتوا تھو، بتوا تھو، بتوا تھو۔میوے پور پور،میوے

كمانى كا آخرى حصه سنتے ہوئے جواد نے بہت جا باس كى آ تھوں سے آنسو نه بہیں لیکن اس کی ماں دیکھے عتی تھیں کہ اس کی آئی جس کھر آئی ہیں۔کہانی کا آخری حصہ ساتے ہوئے وہ خودگلو گیرتھیں۔آج اتنے سالوں بعدا پنی ماں کی سنائی ہوئی کہانی اٹھیں ياداً ئى تھى، وە بىنے كى طرف دىكھے بغيراً ٹھ كھڑى ہوئيں۔

کافی دیر بعد جواد کے د ماغ سے وہ دُ کھ ہٹا، جوایک ماں کی بدگمانی اور پچھتاوے کی کہانی نے اسے پہنچایا تھا۔اس نے انگلیوں سے آئکھیں پونچھیں اور ادھرادھر سرگھما کر



دیما کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ اس دفت اس کا بی بے اختیار چاہا کہ وہ خود سے کہانی کسی
دوسرے کو سنائے اور اس کے لیے اس کے دوست مولیٰ سے بہتر کون ہوسکتا تھا۔
جواد کا اسکول جانا ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک حافظ جی شبح ناشتے سے بھی پہلے
قرآن مجید پڑھانے آتے تھے اور ایک ماسٹر صاحب اردو ، انگش اور حساب پڑھانے
شام کو۔

اس نے سوچ سوچ کر پوری کہانی کا پی سے ایک ورق پھاڑ کر اس پر لکھی اور پہی نہیں اس میں میووں کی تعداد کا اضافہ بھی کر دیا۔ ۱۲ا ہے، پیلے چھوٹے انگوروں کے رنگ کے، اور فاختہ کے بچے کو چو پنج اور پنجوں سے مار نے کے بعد اس نے لکھا: تب بھی اسا تھے۔ایک بھی کم نہیں ہوا تھا۔ بچ کا رنگ بھی لکھا، پہلے گلا بی تھا، بعد میں وہ مٹی کے رنگ کا ہوگیا تھا اور اُسے چو نئیاں لگ رہی تھیں اور ای فاختہ اُسے اس حال میں دیکھ دیکھ کرروری تھیں۔

خطختم ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ اسے لفائے میں بند کرنے کا تھا۔ ویبالفا فہ تو وہ بنانہیں سکتا تھا، جس پر ٹکٹ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں ویبالفا فہ ممکن تھا، جس پر ٹکٹ چپایا جاتا ہے۔ بنوٹ بک سے ایک اور ورق چھاڑ کراس نے لفافہ بنایا، جیسے اس نے ابا کے باس آتے دیکھے تھے اور باور چی خانے سے گندھا ہوا آٹالاکر اسے تین طرف سے چیکا یا۔ اس میں اپنا خطر کھا اور لفائے کو بند کردیا۔

لفانے پرموی کا پتالکھنا کوئی مشکل کا مہیں تھا۔اس کی ماں اس سے اپنالفافہ یا پوسٹ کارڈ اپنی بردی بہن کے نام پوسٹ کرواتی تھیں اور وہ اُسے زبانی یا دہوگیا تھا۔



موئ کے باپ کا نام ،محلّہ اور شہر۔ایک جدّ ت اس نے بید کی کہ ہے کے اوپر ڈاک کے فلک کے باپ کا نام ،محلّہ اور شہر۔ایک جدّ ت اس نے بید کی کہ ہے کے اوپر ڈاک کے فلک کی تضویر بنائی اور اس پر قیمت کا ہندسہ انگریزی میں لکھنا ،وہ نہیں بھولا۔اب ہر کام مکمل تفا۔

خط پوسٹ کرنے کے بعد جوادخوش تھا کہ پچھ دن بعد موی کا خط آئے گا۔اس میں اس نے دل کھول کر اس کہانی کی تعریف کی ہوگی اور آخر میں لکھا ہوگا: تم نے اتنی در دناک کہانی سُنا کر ،معاف کرنالکھ کر مجھے رُلا دیا اور موی کا خط جب ای ابا دیکھیں گے انھیں تجب ہوگا کہ تم نے بیسب کام کب اور کیے کیا؟

لیکن ہفتہ بیتا، دس دن گزر گئے ،لیکن موئیٰ کا خطنہیں آیا۔ ہاں ، امی کی بڑی بہن کا خط اپنی بہن کے نام ضرور آیا،لیکن اس میں کہیں اس بات کا ذکرنہیں تھا کہ موئیٰ کو جواد کا خط ملا۔

اُن کے اس خط کوا می سے س کراور پھرخود پڑھ کرجوا دروہانسا ہوگیا۔ایک تو خط پراتن محنت کے رائیگاں جانے کا افسوس، دوسرے، کہانی کو کسی کوسنانے کی آرزوا پنی جگہ پرتھی۔اس نے دل میں وہ محاورے دہرائے، جنھیں کتابوں میں پڑھتا اور بڑوں سے سنتا آیا تھا۔ناکا می پررودینا بردلوں کا کام ہے، کیے جاو کوشش میرے دوستو۔

اس نے ایک بار پھر وہی سارا کام کیا جو پہلے کیا تھا۔ کہانی بھی لکھی۔لفا فہ بھی تارکیا اورایک نیا کام یہ کیا کہ ابا کے نام آنے والے ایک لفافے سے جے انھوں نے مروڑ کر پھینک دیا تھا، انھی کی طرح کیتلی کی ٹونٹی سے نکلنے والی بھاپ دکھا کر کلک اُتارا اورائے اپنے لفافے پر چیکا دیا۔ایک بار جواد کے پوچھنے پر کہ آپ کلٹ لفافوں سے



کیوں اُ تارتے ہیں؟ انھوں نے کہاتھا کہ سب نہیں بس، خاص خاص باہر کے ملکوں کے ڈاک کے ٹکٹ میں جمع کرتا ہوں۔

ایک کام اور بھی اس نے اس بارکیا، جو پہلے کرنا بھول گیا تھا۔لفانے کی پشت پراپنے گھر کا پتا بھی ابا کے نام آنے والے اس خط سے نقل کر دیا اور جا کرلفا فہ لیٹر بکس میں ڈال دیا۔

اس دفعہ اس کے جواب کے لیے زیادہ دن انظار نہیں کرنا پڑا۔ خط پوسٹ کرنے کے تیسرے دن جواد حافظ جی کے جانے اور ناشتا کرنے کے بعد اپنی چھوٹی بہن سے سانپ اور سیر هیوں کا تھیل تھیل رہاتھا کہ دروازے پر کھٹکا ہوا۔ مال کے کہنے پراس نے دروازے پر جا کر کھٹا کرنے والے کودیکھا۔ وہ ڈاکیا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح خط اندر

وال كرچلانهيں كيا تھا۔جواد كے منھ سے نكلا: "كيا كام ہے؟"

ڈاکیے نے کہا:'' مسی اورتمھارے گھر کے کسی بوے کو پوسٹ ماسٹرصاحب نے یوسٹ آفس آنے کوکہا ہے۔ "ڈاکیے کی بات س کرجواد کی مال نے کہا:" کیا بات

ہے؟ جو کہنا ہے کیا وہ تم یہاں نہیں کہ سکتے۔" "ووتفتش كرنى ہے۔ " ڈاکيے نے کہا۔

وو کا ہے کی ؟ "جواد کی مال نے پوچھا۔

"اس گريس ايك جرم جوا ب-" پوست مين نے كها:" ايك برانے معيا لكے

ہوئے تکف کولفانے پرلگا کرسر کارکودھوکا دینے کا جرم-"

" بھیجے والے کانام؟" جواد کی مال نے دھڑ کتے ہوئے دل سے کہا۔

المام معددونونهال جون ۱۰۱۵ میسوی

''ای گھرکے کسی فردنے بیرج م کیا ہے۔''اور چلتے چلتے ڈا کیا کہہ گیا:''پوسٹ آفس پہنچناضروری ہے۔ چار بجے بند ہونے سے پہلے۔'' جس زیانے کا بیذ کر ہے، گھر گھر ٹیلے وژن اور ٹیلی فون تونہیں تھے،کیکن سرکار

کے قانون کوتوڑنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔

جب دو بجے کے قریب جاوید کے اباؤیوٹی سے لوٹے تو پورا گھر سکتے میں تھا۔ بات س كروه سنائے ميں آ گئے۔انھوں نے جوادے يو جھا: "تم نے بچھ كيا ہے؟" جواب میں مال نے کہا: "اس بے جارے کو کیا معلوم جرم کیا ہوتا ہے۔ کسی اور نے کیا ہوگا، نام اس کالگادیا۔"

لیکن جواد نے ڈرتے ڈرتے کہا:''خط میں نے ڈالا تھا اور وہ مکٹ آپ کے لفافے ہے چھڑا کر میں نے اس پرلگا یا تھا۔'' یہ کہہ کروہ بھوٹ بھوٹ کررونے لگا۔ جواد کے باپ نے اس کے کندھے پرشفقت ہے ہاتھ رکھااور کہا:''چلو۔''اور

گھر سے نکل گئے۔اندرے وہ بھی ڈرے ہوئے تھے۔

اس کی ماں کا دل بے تحاشا دھڑک رہاتھا کہ نجانے کیا ہونے والا ہے۔انھوں نے دعا یو ہ کر بیٹے پر پھونگی بچھاور نہیں کہا۔

بوسٹ آفس میں داخل ہونے کے بعد جب دونوں بوسٹ ماسٹر کے سامنے ينج تو انھوں نے کہا: ' تشریف رکھے۔'' دولفانے میزکی درازے تکال کراہے سامنے ر کھے اور مسکراتے ہوئے جواد سے کہا:''اچھا توبیآ پ ہیں۔''جوادخوف سے کانپ اُٹھا كه ابھى يەكى پوليس والے كو بلائيں گے اور وہ مجھے پکڑ كرسيدھا تھانے لے جائے گا۔



مر پوسٹ ماسٹرنے اس سے زی ہے کہا: "پانی پئیں گے؟" جواد کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ کیا کہے۔اس کے ابا بھی شرمندہ سے بیٹھے تتے جیسے میدوهو کا د بی کا کام انھوں بی نے کیا ہے۔ جوادنے گڑ گڑا کر کہا: ''آ بندہ کسی کوخط نہیں لکھوں گا۔'' پوسٹ ماسڑ نے ہنتے ہوئے کہا:'' کہانی تو بیراچھی ہے ،مگر بیٹا! بیہ خط ایسے تو اللي ينج كا!" "خط بھیجنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔" ساتھ ہی انھوں نے جواد کے باب سے بوچھا: 'ویا ہیں گے؟''انھوں نے کہا: 'شکریہ۔'' جواد کو جیسے پولیس سے بچنے کی آس بندھی۔اس نے لجاجت سے کہا: آبندہ يسياى سے لے كرلفانے ميں ركھا كروں گا۔" "اس سے لفافہ پھٹ جائے گا۔" اب بوسٹ مین اور پوسٹ آفس میں کام کرنے والے دوتین اور افراد اس عجیب پیشی کی کارروائی کو دل چسی سے دیکھ رہے تھے۔ابا کے چرے کا تھنجاؤ بھی دور ہو گیا تھا اور وہ پوسٹ ماسٹر کوتشکر کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جوا دنے بردھتی ہوئی گھبراہٹ میں کہا:''نہیں، لفافہ بند کرنے سے پہلے اس میں نوٹ رکھ دوں گا۔' سب مختصا مار کر ہنس پڑے۔ بوسٹ ماسٹرنے کہا:'' بے جارے بوسٹ مین کو کیے پتا چلے گا کہ ڈاک کا ٹکٹ المان ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۱۰ عیسوی ۱۵۵

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



جولگنا جا ہے تھا، اس کے پیےلفانے کے اندر بند ہیں۔ " پھر میں لفافہ بندنہیں کروں گا۔ "جوا دجواب دینے سے عاجز ہوتا جار ہاتھا۔ سب کی ہنسی میں اب ابا جی بھی شامل ہو گئے تھے۔ پوسٹ ماسٹرنے کہا: '' میں بنا تا ہوں ،آپ کو کیا کرنا ہے۔'' یہ کہ کر انھوں نے ایک سادہ لفا فہ لیا۔ ویسانہیں جس پر ٹکٹ چھیا ہوتا ہے۔ جواد کے دونوں خط لفا فوں سے

نکالے اور بولے:''ان دونوں میں ہے کون سا آپ اپنے دوست کو بھیجنا جا ہے ہیں؟'' '' کوئی سابھی ۔''جوا دنے اطمینان کا سانس لے کر کہا۔

پوسٹ ماسٹرنے دونوں خطوں کو پڑھااور جیسے بروبردائے:'' یہ بہتر رہے گا۔'' خط کولفانے میں بند کر کے انھوں نے اس پر وہی دویے آگے اور پیچھے لکھے جو جواد کے دوسرے لفانے پر تھے، پھرایک رجٹر کو کھول کر اس میں سے ایک کاغذ نکالا جو ایک طرف سے رنگین تھا اور دوسری طرف اس پر گوند کی تنتھی۔ یہی نہیں اس میں او پر سے نیچ اور ایک طرف سے دوسری طرف کوسیدھی لائنوں میں چھید ہی چھید تھے۔ پھر انھوں نے احتیاط سے اس میں ہے ایک چوکورے مکڑے کو باقی کاغذہ ہے جدا کیا۔ ''اچھاتویہ '''تی بات کہہ کروہ رک گیا۔

پوسٹ ماسڑنے جی کہہ کراشامپ کی پشت پراُنگی سے یانی لگا کرا سے لفانے پر چپکادیا اور اُسے تھاتے ہوئے بولے: ''یہ باہر لیٹر بکس میں ڈال دیجیے۔ دیکھیں ، یہ پہنچتا ہے یانہیں اور جب پہنچ جائے تواپے اباسے پوچھیے گا، یہ کیسے پہنچ گیا اور میرے پہلے خط كيول نبيل يہني تھے۔"



جواد بھی اب خود کو اس کھیل میں شریک پار ہاتھا۔ وہ نیزی سے باہر گیا اور لیٹر بکس میں خط ڈال کر جب لوٹا تو اس نے دیکھا۔ اس کے باپشکریداداکرتے ہوئے انھیں ڈاک کے فکٹ کے پینے دینے جارہ بے تھے، لیکن انھوں نے اپنا بچہ ہے کہہ کر پینے لینے سے انکار کر دیا۔ ایک ہفتے بعد جواد دوڑتا ہوا پوسٹ آفس آیا کہ پوسٹ ماسٹر صاحب کو بیخوش خبری سنائے کہ موکی کواس کا خطال گیا اور کہانی اُسے بہت پیند آئی، لیکن میز پر ان کی جگہ کوئی اور صاحب بیٹھے تھے۔

پوسٹ مین نے جوڈاک بانٹ کرابھی پوسٹ آفس آیا تھا،اس سے کہا: ''خوش خبری سنانے آئے ہو؟''

جوادنے ہاں میں سر ہلایا۔

ڈاکیے نے رنگے سے مرہلاتے ہوئے کہا: "ان کا تو تبادلہ ہوگیا۔"

"'کہاں؟''

"وه دوسرے شہر چلے گئے۔"

☆.

## تظمين بهيخ وال

نظمیں بھیجے والے نونہال بیدوضاحت کردیا کریں کیظم انھوں نے خود کھی ہے۔اگرخود کھی ہے۔ پہلے اپ استادیا کسی شاعر کودکھا کرضرورت کے مطابق اصلاح ودرئ کرالیں۔ لظم اگر کسی دوسرے شاعر کی ہے تو اس شاعر کا نام ضرور لکھیے۔اس صورت میں ہم شاعر کے نام کے ساتھ نظم بھیجنے والے نونہال کے نام سے پہلے'' پند'' کا اضافہ کردیں گے۔اگر آپ نظم لکھنے والے

شاعر کانام نہیں لکھیں کے تو نظم شائع نہیں کریں گے۔



ر ولفن-ا نسان کی مخلص د وست و ولفن-انسان کی مخلص د وست محرحنات جميد

آپ نے اخبارات و رسائل میں چھنے والی تصویروں اور سینماہال اور ٹیلے وژن پر دکھائی جانے والی فلموں میں ایک لمبوترے سے منھا ور گول مٹول جسم والی سیاہ رنگ کی مجھلی کو ضرور دیکھا ہوگا۔اے'' ڈولفن مجھلی'' کہتے ہیں۔ بیسمندر کی ذہین ترین مخلوق ہے۔ بیدد نیا کا وہ واحد جانور ہے، جس کا د ماغ انسانی د ماغ سے بڑا ہے۔ ڈولفن انسان سے بے حدمجت کرتی ہے۔اس وجہ سے انسان سے دور رہنا ڈولفن کو پیندنہیں۔ ڈولفن کومچھلیوں سے زیادہ انسان سے محبت ہے۔ اس نے بار ہا مچھیروں کی مدد کی ہے۔ جب وہ مچھیروں کو مایوس ہوتے دیکھتی ہے تو سمندر کی بہت می مچھلیوں کو ہا تک کر جال کے سامنے لے آتی ہے۔اگر کوئی ڈولفن پھنس جائے تو جھڑانے کی کوشش بھی کرتی ہے۔

یونانی مفکرارسطونے ایک ایسی ڈولفن کا ذکر کیا ہے، جوایک بیچے کوایے اوپر بھا كرجيل كے اس پار چوڑنے جايا كرتى تھى۔ يہ بچداسكول ميں پڑھتا تھا۔ چھٹى كے وقت مير مجلى بچ كاليك خاص مقام پرانظار كرتى - جب بچه آجا تا تو اس كو بشها كرواپس کے آتی۔وہ اس بچے بہت پیارکرتی اور اکثر اپنے نتھے دوست کے ساتھ کھیلا کرتی۔ ڈ ولفن بھی انسانوں کی طرح اپنی بستیاں بناتی ہیں ۔سمندر میں جابجاان کے گھر ہوتے ہیں۔انھیں اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے۔وہ بڑی محنت سے بچوں کی پرورش النام مدردنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی



كرتى ہيں۔ اگر كوئى مجھلى بيار پر جائے توبستى كى تمام مجھلياں اس كى ديكھ بھال كرنے آتى میں اور اے شکارلا کردیتی ہیں۔

انیان کے علاوہ ڈولفن بھی شاید دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے، جسے نمونیا اور ول و د ماغ کی بیاریاں لاحق ہوتی ہیں۔ کئی ڈولفن محھلیاں دل کے دورے سے مرجاتی ہیں۔دل کے دورے کا سبب عموماً کوئی گہراصد مہ ہوتا ہے۔ بعض ڈولفن مجھلیاں پاگل بھی ہوجاتی ہیں۔

ڈ ولفن کی رفتارعمو ما ۵۰ سے ۱۰۰ کلومیٹر فی گھنٹا تک ہوتی ہے۔ ڈولفن مجھلیوں کے سننے کی جس جیرت انگیز حد تک تیز ہوتی ہے۔اگر آپ ڈولفن کے لیے یانی میں انگور کا ایک دانہ پھینکیں تو وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اسے اُٹھا لائے گی۔اس دانے تک جانے کے لیے ڈولفن اپنی آئکھوں کے بجائے کانوں سے کام لیتی ہے۔ پانی میں انگور کے



ڈو بنے سے نہایت مدھم سی تقرتقراہٹ پیدا ہوتی ہے، جو ۲۰۰ کلومیٹر دور کھڑی ڈولفن کو خردار کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔

دوسری مجھلیوں کے برعکس ڈولفن کے بچے بہت کم ہوتے ہیں۔سمندروں میں سے ڈولفن مجھلیوں کو چن چن کر پکڑلیا گیا ،یا یانی کی آلودگی کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ ختم ہو گئیں۔ چناں چہاب یہ محصلیاں شاذونا در ہی ملتی ہیں۔اگر ڈولفن کے تحفظ کے انتظامات نہ کیے گئے تو انسان بہت جلدا یک مخلص دوست سے محروم ہو جائے گا۔ 公

آپ کا تریون ہیں پھتی؟

اس ليے كرتيري: ﴿ ول حِب نبيس تحى - ﴿ إِمتَص رشيس تحى - ﴿ طويل تحى - ﴿ الفاظ مِن نبيس تقى - ﴿ صاف صاف نبيس لا مي تحى -♦ بنسل ك المسيمةي ـ ♦ ايك مطر چيور كرنبيل الهي تقى مفح كدونول طرف الهي تقى - ♦ نام اور پتاصاف نبيل الهواتفا - ♦ اصل كر بجائ فوٹو کا فی سیجی تھی۔ 4 نونہالوں کے لیے مناسب نہیں تھی۔ 4 پہلے کہیں جیب چکی تھی۔ 4 معلوماتی تحریروں کے بارے میں پنہیں لکھا تھا کہ معلومات کہاں ہے لی ہیں۔ ♦ نصابی کتاب ہے بھیجی تھی۔ ♦ چھوٹی چھوٹی کئی چیزیں مثلاً شعر الطیف، اتوال دغیرہ ایک ہی صفحہ پر لکھے تھے۔

تح برچھپوانے والے نونہال یا در هیں کہ

 ﴿ برتحریر کے بنچ نام پاساف ساف کلھاہو۔ ﴿ كاغذ کے چھوٹے چھوٹے کلاوں پر ہرگز ندائھیے۔ ﴿ تحریر بنجینے ہے پہلے بینہ پوچیس کر" کیا یہ چیپ جائے گی؟" ﴿ مختر صاف لکھی ہوئی تحریر کے باری جلد آتی ہے۔ ﴿ لَقُم سی برے سے اصلاح کر کے بیجے۔ ♦ نونبال مصور سے لیے تصویر کم از کم کا لی سائز کے سفید موٹے کاغذ پر گہرے رکوں میں بنی ہو۔ ♦ تصویر کے اوپر نام تاکھیے بلکہ تصویر کے پیچے کھیے۔ ♦ تصویر خانہ کے لیے بیجی کئی تصویریں جب ماہرین مستر دکردیے ہیں تو دہ ضائع ہو جاتی ہیں۔واپس منگوا نا جا ہے ہوں تو ہے کے ساتھ جوالی لفافہ ساتھ بھیج ۔ ﴿ تصور کے بیچے بچے کا نام ادر جگہ کا نام ضرور لکھے ۔ ﴿ بیت بازی کا ہرشعرالگ کا غذ پر تھیک ٹھیک کھے کرشاعر کا محجے نام ضرور لکھیے۔ ﴿ بنسی کھرے لیے ہر لطیفہ الگ کاغذ پر لکھیے۔ ﴿ لطیفے تھے پٹے نہ ہوں۔ ﴿ روثن خیالات کے ليے برقول الگ كاغذ پراكھي \_ ﴿ قول ببت مشكل نه بو - ﴿ علم در يج كے ليے جہال سے بھى كوئى نكر اليا بوء اس كاحوالداور مصنف كانام ضرورلکھے۔ ♦ تحریر کسی مخصوص فرتے ، طبقے یا ملکی قانون کے خلاف نہ ہو۔ ♦ طنز بیاور مزاحیہ مضمون شائستہ ہو، کسی کا نداق اڑانے یاول د کھانے والا نہ ہو۔ ﴿ نونہال بلاعنوان کہانی نہجیجیں۔ ﴿ تحریر کافٹل اپنے پاس رکھیے تا کہ چھپنے کے بعد ملا کر دیکھیلیں کرتحریر میں کیا کیا تبدیلی کی گئی ہے۔ ﴾ اشاعت سے معذرت میں صرف کہانیوں اور مضامین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ﴿ بِاتِّی حِمِوثَی حِموثَی تحریریں نا قابل اشاعت ہونے پرضائع کردی جاتی ہیں۔ ﴿ تحریر، تصویر وغیرہ ارسال کرنے کاطریقے وہی ہے جو خط بھیجے کا ہے۔ ﴿ کوین اور کسی بھی تحریر پرصرف ایک نام لکھیے۔ ﴿ الحجی تحریر لکھنے کے لیے زیادہ مطالعہ اور سلسل محنت بہت ضروری ہے۔ (100)



# مسكراني لكيري



'' ہاتھی اور مجھر میں کیا فرق ہے؟'' " مچھر ہاتھی کو کا ٹ سکتا ہے ، مگر ہاتھی مچھر کو کا ٹ نہیں سکتا۔" مرسله: بيگر بهار، بل تكور

ا ماه نامه بهدر دنونهال جون ۱۵-۲ میسوی





ا یک رات جنگل میں تیز بارش ہوئی اورخوب ہوائیں چلیں ،جس سے بہت سے یرندوں کے گھونسلے گر گئے اوران کے انڈے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ دوسرے دن جب سورج نکلا ،تو وہ اینے نقصان پر چونچیں پرول میں دبائے اداس سے خاموش بیٹھے تھے۔ ہرطرف سکوت طاری تھا۔ ہوا بھی بندتھی۔ایسے میں اچا نک فضامیں ٹک ٹک ٹک ٹک کی آ واز بلند ہوئی۔ ایبا لگ رہاتھا کوئی لکڑی کے دروازے پردستک دے رہا ہے۔ وہ ایک کھٹے بوھئی تھا، جوایک درخت میں اپنی مضبوط چونچ سے گھر بنار ہا تھا۔اس کی سرخ کلغی وهوب میں چیک رہی تھی۔وہ مسلسل ایک ہی جگہ پر اپنی چونچ مارر ہاتھا۔اسی دوران کہیں

ہے ایک کوا اُڑتا ہوا اُدھر آ لکلا اور سامنے کے درخت پر بیٹھ کرغور ہے اسے دیکھنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد بولا: ''تم اپنا گھر کتنی دیر میں بنالیتے ہو؟'' کھٹ بڑھئی نے گردن گھما کراہے دیکھا،کیکن کوئی جواب نہ دیا۔وہ پھراپنے کا م میں مصروف ہو گیا تھا۔

اسی طرح دو پہر ہوگئے۔کوا اب بھی وہاں موجودتھا۔ بھی وہ عادت کے مطابق کا ئیں کا ئیں کرنے لگتا ، بھی ایک شاخ ہے دوسری شاخ پر چلا جاتا اور پھر کھٹ بڑھئی کو و کیھنے لگتا، آخر کھٹ بڑھئی نے کام روک دیا اور شاخ پر بیٹھ کر ستانے لگا۔ کوا پَر پھڑ پھڑ اتا اس کے پاس چلا آیا اور بولا:''بھائی کھٹ بڑھئی!شہیں اپنا گھر بنانے میں كتناوقت لكتاب؟

"ایک دو دن لگ جاتے ہیں،لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟" کھٹ بڑھئی

کوا میٹھے لیجے میں بولا: ''تمھارا گھونسلا سب سے محفوظ اور پائیدار ہوتا ہے، جب کہ اور برندوں کے گھونسلے ہارش میں گرجاتے ہیں ۔ان کا بہت نقصان ہوتا ہے۔'' '' ہاں ،تم ٹھیک کہتے ہو۔'' کھٹ بردھئی سوچتے ہوئے بولا۔ ''اگرتم دوسرے پرندوں کو گھونسلا بنا کرفروخت کروتوشنھیں بھی فائدہ ہواور

وہ بھی خوش ہوجا ئیں ۔' کوے نے کہا۔

'' فروخت ....اس کا کیا مطلب ہے؟'' کھٹ بڑھئی نے پوچھا۔ ''اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز دے کراس کا معاوضہ لینا۔''

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی



''معاوضه ..... بدلفظ بھی میرے لیے نیا ہے۔'' کھٹ بڑھئی الجھ کر بولا۔ ''معاوضہ یعنی صلہ ہتم پرندوں کو گھر بنا کر دو۔ وہ بدلے میں شہمیں معاوضہ دیں گے۔" کوابولا۔ وہ بہت عرصے سے انسانوں کے ساتھ رہتا آیا تھا، اس لیے نت نے الفاظ اورياتيں جانتاتھا۔

'' وہ معاوضہ کیا ہوگا؟'' کھٹ بڑھئی نے یو چھا۔

کوے نے جالا کی سے کہا: ''مجھے معلوم ہے، شمصیں سرخ رس بھریاں بہت پہند ہیں اور مجھے پنیر بہت بھا تا ہے۔ ہم ان گھروں کے بدلے پرندوں سے دس رس مجریاں اور پنیر کا ایک ٹکڑا منگوائیں گے۔'' کوے نے فور اُشراکت قائم کرلی تھی۔ ''لیکن پرندےوہ کہاں سے لائیں گے؟''

ر المان ماه نامه بهدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰ میسوی ۱۹۵

كوابولا: ''جنگل كے باہر يَجُه كا دُل بيں۔ وہاں لوگ پنير بناتے ہيں۔ پنيروہاں سے آئے گا اور رس بھر یوں کے پودے بہاڑوں کے دوسری طرف ہیں۔رس بھریاں وہاں ہے آئیں گی۔"

''تمھارامشور ہ تو اچھاہے۔'' گھٹ بڑھئی بولا۔

كوے نے كہا: " تو بس آج ہے ہم دوست اور شراكت دار ہیں۔ تم گھر بناتے جاؤ، باتى كام مين سنجال لون گا۔''

جب گھر تیار ہو گیا تو کوے نے ایک بڑے پتے پر'' برائے فروخت'' لکھ کرپتا گھر کے قریب چیکا دیا۔ پھر دونوں سامنے درخت پر بیٹے کرانظار کرنے لگے۔ پچھ دیر بعد وہاں ایک تو تا آیا۔اس نے ہے پر کھی تحریر پڑھی اور بولا: "اس کا کیا مطلب ہے؟" كوے نے كہا:" اس كا مطلب ہے شمصیں بير گھر مل سكتا ہے، ليكن مفت نہيں۔ مصيل پنير كاايك مكرا أوردس سرخ رس بحرياں لانی ہوں گی۔''

تو تا مجهد رسوچتار ما پھر بولا: "میں تمھارا مطالبہ پورا کروں گا۔ مجھے شام تک کا وقت دو۔'' میہ کہ کراس نے اڑان بھری اور غائب ہو گیا۔کوا کھٹ بڑھئی کی طرف دیکھ کر

شام تک تو تا دونوں چیزیں لے آیا۔ گھر اس کو دے دیا گیا۔ کوے اور کھٹ بڑھئی نے اپنی من پند چیزیں مزے لے لے کر کھائیں۔ا گلے ون کھٹ بڑھئی دوسرے درخت پر گھر بنار ہاتھا۔اس طرح وہ روز نے گھر بنا تا اور وہ گھر جھی مینا، بھی بلبل كوتو بھى فاخته كوديے جاتے رہے۔جب كھٹ بردھئى اپنا كام كرر ہا ہوتا تو كوا آس.

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰ میسوی (۹۷)

پاس ہی موجود ہوتا، چوں کہ اسے روز پنیر کھانے کومل رہا تھا، اس لیے وہ بہت خوش تھا۔اس کی صحت بھی اچھی ہوگئی تھی ۔وہ اکڑ اکڑ کر چلتا اور گردن تان کر بات کرتا تھا۔ پھر اییا ہونے لگا کہ جب کوا اپنی پنیر کھالیتا تو للچائی ہوئی نظروں سے سرخ رس بھریوں کود مکھتا اور کھٹ بردھئی سے یو چھتا:''بھائی کھٹ بردھئی! کیا میں کچھرس بھریاں لےسکتا ہوں؟'' کھٹ بڑھئی کو کام کے دوران باتیں کرنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ صرف گردن ہلا دیتا، جے کوا اجازت سمجھتا اور مزے ہے رس بھریوں پر بھی ہاتھ صاف کرجا تا، آخر میں تین جار رس بحریاں ہی بچتیں ،لیکن کھٹ بردھئی دوستی کی وجہ سے خاموش رہتا تھا۔ ایک دن ان کے پاس ایک چریا آئی۔ وہ کھے بیارنظر آربی تھی۔ وہ بولی: " میں نے سا ہے بہال کھٹ بڑھئی اپنے گھر بنا کروے رہاہے؟" '' ہاں ، کیکن مفت نہیں ، شمصیں پنیر کا ایک ٹکڑا اور دس سرخ رس بھریاں لائی ہوں گی۔ ''کوے نے اکر کر جواب دیا۔ "اچھا، میں کوشش کروں گی۔ بھائی کھٹ بڑھئی! میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تم ميرا گھربہت آرام ده بنانا۔" " بال ضرور، مجھے بتاؤ، تم كن درخت پراپنا گھر بنوانا جا ہتى ہو؟" چڑیا خوش ہوکر بولی:'' مجھے گل مہر کا درخت اچھا لگتا ہے۔اس کے نارنجی پھول مجھے بہت پسند ہیں۔' " ٹھیک ہے، میں تمھارا گھر گل مہریر بناؤں گا۔" قریب ہی ایک گل مبر کا درخت تھا۔ کھٹ بڑھی نے اس پر گھر بنانا شروع الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۶ میسوی

## W.W.W.PAKSOCIETY.COM

كرديا- چرياوبال سے الركئي۔

کین شام تک وہ صرف پانچ رس بھریاں ہی لاسکی۔ پنیراسے بالکل نہیں ملاتھا۔ کوے نے رس بھریاں فورا کھالی تھیں ،لیکن اپنی من پند چیز نہ ملنے پر وہ بہت غصے میں تھا۔ چڑیا تھے ہوئے لیج میں بولی: "میں کل پھر کوشش کروں گی۔"

ا گلے دن کوا اور کھٹ بڑھئی گھر کے قریب ہی بیٹھے تھے ۔ گھر تیار ہو گیا تھا۔ کھٹ بردھی نے اسے محنت سے بہت آ رام دہ بنایا تھا،لیکن چڑیا کا کہیں پتانہیں تھا۔کوا يجهناراض نظرا رباتها۔ای طرح دوپېر ہوگئی، آخر چڑیا آتی نظر آئی۔اس کی چو کچ میں ا یک رس بھری د بی تھی۔ وہ آ ہتہ آ ہتہ اڑتی ہوئی آئی اور ان کے قریب ایک شاخ پر اتر گئی۔ پھراس نے ہانیتے ہوئے رس بھری کو ہے کو دی اور سانس درست کرتے ہوئے یولی '' میں نے بہت کوشش کی ،لیکن رس مجریوں کے پودے بہت دور ہیں۔ میں تھک جاتی ہوں اور پنیر بنانے والے بھی اب ہوشیار ہو گئے ہیں۔ وہ پنیر چھیا کرر کھتے ہیں۔ میں صبح سے گاؤں کے چکرلگار ہی ہوں،لیکن مجھے کسی گھر میں بھی پنیریزا نظرنہیں آیا۔'' کوے نے غصے سے رس بھری دور پھینک دی اور چلا کر بولا: '' تو جاؤ! نہ گر بھی شھیں نہیں ملے گا۔ ہم گر مفت میں نہیں با ننتے۔ ہم یہ گھر کی اور پرندے کو پیج ري گ\_"

چڑیا نے بہت التجا کی ،لیکن کواٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر چڑیا مایوس ہوکر واپس جانے لگی تو کھٹ بڑھئی بولا:'' ٹھیرو! شمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ گھرتمھا را ہے۔تم ہی اس میں رہوگی۔"



کوے نے جیرت ہے اسے دیکھا اور بولا:''لیکن ہم گھر مفت میں دیتے۔''

" بیگر میں بنا تا ہوں۔ بیکس طرح دینے ہیں ، اس کا فیصلہ بھی میں کروں گا۔ " مصن بردھئی ٹھوس کہتے میں بولا۔

''لیکن ہم دوست اورشراکت دار ہیں۔''کواتیزی سے بولا۔ '' ہیں نہیں ، بلکہ تھے۔ آج سے ہاری شراکت ختم۔'' کھٹ بڑھئی نے غصے

کوے نے جب بات بگڑتی دیکھی تو چاپلوسی پراتر آیا اور بولا: '' تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ بے چاری چڑیا کم زور ہے۔ ہم اسے گھر ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ اس کی مدد ہوجائے گی، لیکن ہم دوسرے پرندوں کو گھر معاوضے پر ہی دیں گے۔''

مصن بڑھئی تھی لیجے میں بولا: ''ہرگزنہیں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں گھر صرف کم زوراور بیار پرندوں کے لیے بنایا کروں گا اورانھیں مفت دوں گا۔ہماری دوسی آج سے ختم ہوگئی۔ہم ایک لالجی اور سنگ دل پرندے ہو۔ چلو،اب اپنا راستہ نا پو اور آبیدہ مجھے اپی شکل نہیں دکھانا۔''

کوے نے بہت منت ساجت کی ،لیکن کھٹ بڑھئی بولا: ''جس طرح میری چونج مضبوط ہے،ای طرح میرے فیطے بھی اٹل ہوتے ہیں۔ابتم جاسکتے ہو۔'' کوا اپناسامنھ لے کراڑگیا۔ چڑیا نے خوش ہوتے ہوئے کھٹ بڑھئی کو ڈھیروں دعا ئیں دیں اور مزے سے اس گھر میں رہے گئی۔



غلام حسين مين

# معلومات بىمعلومات

خوف-كوف

کو خوف عربی میں جاندگرین کو کہتے ہیں۔ جب دوران گردش زمین ، سورج اور جاند کے درمیان آ جاتی ہے تو سورج کی روشنی جاندگری ہیں ہے اس وقت جاند سیاہ رنگ کا دکھائی دیا ہے۔ اس حالات میں مسلمان نماز خوف اداکرتے ہیں۔

ریں ہے۔ اس طرح جب چاند، زمین اور سورج کے درمیان آجائے تو سورج پرسیاہ دھیا دکھائی دیتا اس طرح جب چاند، زمین اور سورج کے درمیان آجائے تو سورج پرسیاہ دھیا دکھائی دیتا ہے۔ پیمل سورج گربن کہلاتا ہے اور اس موقع پر نماز کسوف اداکی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ''جب گربن دیکھوتو اللہ سے ڈرو، ذکر، دعا اور

عاه

کلار جوہ ' فاری زبان میں کنویں کو کہتے ہیں۔' خاو بابل' ایک کنواں ہے، جو بغداد ہے ۵۵ میل جنوب میں واقع ہے۔ اس میں ککر بھینکنے سے پانی کی موجود گی کا پتا چلتا ہے۔ روایت کے مطابق دو فرشتے ہاروت اور ماروت یہاں اُلئے لئکے ہوئے ہیں۔ قیامت تک اُن کی میسزا مطابق دو فرشتے ہاروت اور ماروت یہاں اُلئے لئکے ہوئے ہیں۔ قیامت تک اُن کی میسزا ماری رہے گی۔

ای طرح '' چا و یوسف' شام میں طبریہ کے نزدیک واقع ہے۔ یہ کنوال حفرت یوسف علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ حفرت یعقوب علیہ السلام اپنے دوسرے بیٹول کے مقابلے علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ حفرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اُن کے بھائی اُن سے حسد کرتے تھے۔ اُن کے بھائی اُن سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہانے سے لے گئے اور خشک کنویں میں بھینک دیا۔ بعد میں ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور وہ اُخیس نکال کرمصر لے گیا۔



# شاهنامه

" شاہ نامہ " لکھ کرشہرت پانے والے شاعر فر دوی ۹۴۰ء میں ایران کے علاقے طوس میں پیدا ہوئے۔شاعری وجہ شہرت بی۔ جب وہ محمود غزنوی کے دربارے وابستہ ہوئے تو شاہ نامہ لکھناشروع کیا محمودغزنوی نے ہرشعر پرایک اشر فی دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر شاہ نامہ مکمل ہونے یراتھیں صرف ۲۰ ہزار درہم دیے گئے ،جس کا فردوی کو بے حدد کھ ہوا اور وہ غزنی سے چلے گئے۔ شاہ نامہ' لکھنے والی دوسری مشہور شخصیت ابوالا ثر حفیظ جالندھری کی ہے۔ انھوں نے یا کستان کا قومی تران بھی لکھا۔حفیظ جالندھری کے شاہ نامہ کا پورا نام شاہ نامہ اسلام ہے، جو چار جلدول میں ہے۔اس میں اسلامی روایات کابیان ہے۔ فردوی کی کتاب کا نام صرف 'شاہ نامہ' ہے۔

🖈 ارسطو کومعلم اول (پہلا استاد) کہا جاتا ہے۔ قبل سے کے دور میں یونان میں پیدا ہونے والا ارسطو پہلے مفکر تھا جس نے علم طبیعیات ، فلسفہ ، شاعری ، حیاتیات ، نفسیات ، اخلا قیات اور دیگر علوم يرمتندكتابين تلحين-

اسی طرح مشہورمسلمان سائنس داں ابونصر فارا بی کومعلم ٹانی کہا جاتا ہے۔ انھوں نے ارسطواورا فلاطون کے نظریات میں مطابقت پیدا کی ۔اس طرح وہ افلاطونی کمتب فکر کے ایک جدید اسلامی شاخ کے بانی تصور کیے جاتے ہیں۔ ابونصر فار بی ۸۷۳ء میں ترکستان میں پیدا ہوئے۔ ۷۷ سال کاعمر میں وہ ۹۵۰ء میں انقال کر گئے۔

## یا کتان کے بارے میں

🖈 یا کتان کے قیام کو جب پیاس سال ۱۹۹۷ء میں مکمل ہوئے تو ایک یا کتانی سیر قاسم محمود نے قوم کو''انسائیکو پیڈیا پاکتانیکا'' کا تحفہ دیا۔ پاکتان کے بارے میں ایک جلد میں تمام معلومات سموئے ہوئے اس انسائیکو پیڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بدپاکتان پر پہلا مکمل معلوماتی انسائیکلوپیڈیا ہے۔



ای طرح قیام پاکتان سے لے کر مارچ ۲۰۱۰ء تک کے واقعات کو ماہ بہ ماہ تصویری انداز میں مرتب کرنے کا سہرا عقیل عباس جعفری کے سرے۔'' پاکستان کرونکل'' کے نام سے ان کا پیکام پاکستان کی مکمل تاریخ ہے۔

مُلك، مَلك، مِلك، مُلِك

مُلک (پیش کے ساتھ) عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی دلیں یا علاقے کے ہیں۔ مَلُك (م اورل پرزبر) بير بي كالفظ ہے،جس كے معنی فرشتہ ہے۔تيسرالفظ مِلک (م كے پيچے زیر) عربی میں ملکت، مال اسباب یا جا گیرکو کہتے ہیں۔ایک اور لفظ مَلِک (میم پرز براور ل پر زیر) عربی میں با دشاہ ، راجا، حاکم یا فر ما زوا کو کہتے ہیں۔

🖈 سرسیداحدخان مسلمانوں کے عظیم رہ نمانتھ، جنھوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی پر کتاب ''اسبابِ بغاوت ہند'' لکھ کرانگریزوں کی نظر میں پہ حقیقت واضح کی کہ جنگ کے اصل ذمے دار صرف مسلمان ہی نہ تھے بلکہ وہ واقعات اور حالات بھی تھے، جو دراصل انگریزوں اور ہندوؤں کے پیدا کردہ تھے۔ سرسیدنے کئی کتابیں بھی تکھیں۔ اُن کا سب سے بوا کارنامہ علی گڑھ میں مدرے کا قیام تھا، جو اٹھوں نے ۱۸۷۵ء میں بنایا۔ دوسال بعد ۱۸۷۷ء میں وہ کالج کا درجہ یا گیا۔ ان کی وفات کے ۲۲ سال بعد ۱۹۲۰ء میں یونی ورشی بن گیا۔ علی گڑھ یونی ورشی کا تحریک پاکتان میں اہم کردار رہا۔ قائد اعظم محرعلی جناح" نے ایک بارفر مایا تھا:''علی گڑھ مسلم یونی ورشی مسلم لیگ کااسلحہ خانہ ہے۔'

سندھ کا سرسید، حسن علی آفندی کا کہا جاتا ہے، جنھوں نے سرسیداحمد کی علی گڑھ تحریک سے متاثر بوكر ١٨٨٥ء من كراجي من "سده مدرسة الاسلام" قائم كيا- بد مدرسه بحي اب یونی ورشی بن چکا ہے۔ یہاں سے قائد اعظم محمطی جناح سمیت کئی نامورلوگوں نے تعلیم حاصل کی جس علی آفندی کامزار حیدرآبادسندهیں ہے۔



# شاعرتكھنوى

# جال بازسیایی

ایخ وطن پاک کے جاں باز سابی ہر گام یہ دشمن کے لیے قبر اللی لاتے نہیں خاطر میں یہ خطرے کو اجل کے بڑھ جاتے ہیں خود موت کو قدموں میں کیل کے رہ جاتے ہیں کہاروں کے ول ان سے وہل کے

ين فوج عدو کے اعلان ایخ وطمین پاک جان باز سابی

پ ، سندر پ ، فضا پ طوفال میں بھی ہیں تو بھی موج ہوا پر ایمان یہ رکھتے ہیں بی اور خدا پر

اسلام کی حاصل المحيل ایے وطنِ پاک کے جاں باز

پیروں پہ لیے کرد رہ جگ کا غازہ رکتے ہیں ابو ے چمن پاک کو تازہ ے جازے پر جازہ

جک کے میدان ایے وطنِ پاک کے جاں باز

ڈٹ جاکیں جہال بڑھ کے ، یہ بٹتے ہی نہیں ہیں تعداد میں کم ہو کے بھی گھنے ہی نہیں ہیں ب فتح یہ میدال سے بلتے ہی نہیں ہی

مزل ای په دم ليت بي ، مزل کے يه راای این وطن پاک کے جاں باز بای ہر گام ہے دش کے لیے تی

] ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۰۵ میسوی



# يا د گارنظمين PAKSOCIETY CO

ایک کهانی اور سنادو، ایک کهانی اور طدالله انسر

ایک کهانی اور سا دو ایک کهانی اور ایک کہانی ، ایک کہانی ، اچھی نانی اور

یریوں کے راجا کی پڑی

ایک کل کی حجبت پر آئی ۔ حجبت پر ناچی ، حجبت پر گائی

یہ تو بتادو ، اس نے دل میں کیا تھی تھانی اور ایک کهانی ، ایک کهانی ، اچھی نانی اور

ملا نصر الدین کہاں ہیں۔ کیا وہ کی کے پھر مہماں ہیں

ان کی باتیں کہہ کے ہنا دو ایک دفعہ پھر آج ہنا دو

عقل کو شرما دیے والی اک نادانی اور ایک کہانی ، ایک کہانی ، اچھی نانی اور

بال جلا كر ديو بلاؤ ال سے كبو، اك محل بناؤ

محل میں لاکھوں پریاں آئیں اور محل لے کر اُڑ جائیں

لال یک آکاش سے اُڑی

بڑھ جائے جس سے ہماری کھے جرانی اور ایک کہانی ، ایک کہانی ، اچھی نانی اور

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی

يا د گارنظميس گدها محشربدايوني ريكهو مجھے بجو! ذرا میں ہوں گدھا ، پورا گدھا کالے ، تکلے میرے نم قد میں ذرا چھوٹا ہوں میں جب وصیخوں وصیخوں تم سنو کی میرا بتا ، بس جان جب ہوگیا ، ون ٹو تھری رير ناو بري کھائی ريكمو ، مجھے بچو! ذرا میں ہوں گدھا ، بورا گدھا انيان حاكم الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۲۰۱ میسوی (۱۰۷)

وطن كاسيابى

وطن کا ہر اک نوجواں ہے سپاہی وطن پر کوئی آئے آنے نہ دوں گا نظر تک کسی کو جمانے نہ دوں گا

میں وشمن کو ہاتھوں سے جانے نہ دوں گا

وطن کا ہر اک نوجواں ہے سیابی

سے بہتی ، سے بن ، سے وطن ہے ہمارا چمن سے ہمارے ، لہو نے بکارا

مصیبت میں بھی کوئی ہمت نہ ہارا

وطن کا ہر اک نوجواں ہے ہاہی

مارے لیے ہیں وطن میں پناہیں

یمی جاں شاروں کی ہیں بارگاہیں

مافظ یں جن کی ، ماری نگایں

وطن کا ہر اک نوجواں ہے سابی

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ و۲۰ میسوی

علم در یچ زياده يزياده مطالع كرنے كى عادت ۋاليے اور اچھى اچھى مختر تحريريں جو آپ پڑھیں، وہ ساف تقل کر کے یا اس تحریر کی فوٹو کا پی ہمیں بھیج دیں، مراين نام كے علاوہ اصل تحرير لكھنے والے كانام بھى ضرور لكھيں۔

دیں ملاآپ کی ہی بدولت ہمیں بیش قیت به سوغات ہے منفرد دوست احباب د نیامیں دیکھے تو ہیں ان کے اصحاب کی بات ہے مفرد و نے فاصل کہیں تو تعیس بہت مرحبا أن مين ليدنعت ہے منفرد انمول باتيس

مرسله: زين على ، كراجي 🖈 دل اگرسیاه هوتو چمکتی هوئی آستگھیں بھی مجرنبين كرسكتين ب الك نيكى كى طرف بلانے والے كا ثواب نيكى كرنے والے كى برابر ہوتا ہے۔ ﴿ حق پر چلنے والے کے لیے بیمشکل ہوتی ہے کہ اکثر وہ تنہارہ جاتا ہے۔

نعبي رسول مقبول شاعر: فاصل عثاني المتخاب : عفرا سهيل، جكه نامعلوم اور ثنابیارے احما کی کس منھے ہو حق بیے،آپ کی ذات ہے مفرد حلم ، گفتار و کردار و عفو و کرم أَنَّ كَي كيابات، هربات بم مفرد ہوئے سیراب اپنے بھی اور غیر بھی خُلقِ احد کی برسات ہے مفرد تذكره كياكرول ان كاوصاف كا صبر کی ، شکر کی بات ہے منفرد قابلِ قدر تو اور راتیں بھی ہیں أن ميں پھر" قدر" كى رات ہے منفرد آئے دنیا میں مصلح نی ان میں پھر سربہسرآپ کی ذات ہے مفرد

الماه تامه بمدر دنونهال جون ۱۰۹ میسوی

نداكرات كايروكرام تقا-اس وقت قائد اعظم تشمير ميں تھے۔ وہاں گاندھی جی کا پیغام پہنجا كه تشمير سے واليسى ميں قائداعظم واردھا آ جائیں۔ مذاکرات وہیں ہو جائیں گے۔ گاندهی واردها مین مقیم بین، واردها راست میں پڑتا ہے، مرقا کداعظم نے جواب دیا کہوہ اپنا پروگرام بدلنے سے قاصر ہیں۔ واردھا نہیں آ کتے۔ آخر گاندھی جی کو نداکرات کے ليے جمبئ آنا ہی بڑا۔ بعد میں کسی نے قائداعظم سے کہا:" اگر آپ واپسی میں واردهارُك جاتے توكياح ج تفا؟"

قا كداعظم نے جواب ديا: " يہ كوئى ذاتی مسئلهٔ ہیں ، تو می و قار کا معاملہ تھا۔ اگر میں گاندھی کے کہنے پرسر جھکا دیتا تو كانگريس تصويرول كے ذريعے سے دنيا بحرمیں اس کی تشہیر کرتی ۔اس صورت میں میری قوم کو کیامحسوس ہوتا۔ میں اپنی قوم کو محی کے سامنے جھکتانہیں و کھے سکتا۔'' اللہ جس کے سینے میں قرآن تہیں ،وہ وران مكان كى مثال ہے۔

غدابب

تحريه: اوريامغبول جان مرسله: محد حزه اشرفی ، کراچی

ونیا کی پانچ ہزار سالہ تاریخ میں خانہ بدوشوں کے دور سے لے کرشہروں کی آبا دیوں تک انسانیت اور انسانی اصولوں کا درس صرف نداہب یا خداکی طرف سے بھیجے گئے پینمبروں نے دیا۔ سے بولو، پورا تولو، قتل نه كرو، غيبت نه كرو، دهوكا مت دو، جانوروں پر ترس کھاؤ، درختوں کی حفاظت كروب بيرسب اصول آساني كتابول ميں ہى ملتے ہیں۔

توم کی سربلندی مرسله: عائشة محمة خالد قريشي بحمر ١٩٣٣ء كا ذكر ہے۔ قائد اعظم محد على جناح اور گاندھی جی کے درمیان جمبئی میں

الناس ماه نامه مدردنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی

سيندون كويد مخصوص نام كيے ديا كيا؟ مرسله: عبدالغی، کوئٹه

سینڈوج دراصل برطانیہ میں ایک جگہ كانام ہے۔ اٹھارويں صدى ميں اس جگه كا ما لك الك الكريز نواب "جون مونا كو" تھا۔ یہ اینے خاندان کا چوتھا نواب تھا۔ جون مونٹا گوکوتاش کھیلنے کا اتنا شوق تھا کہ وہ اکثر کھیل کے دوران کھانا کھانا بھی بھول جاتاتھا۔اس لیےاس نے ایک ترکیب نکالی اوراہے نوکرے کہا: '' کھیل کے دوران وہ اسے ڈیل روئی کے ایج میں ایک تلا ہوا گوشت کا مکرار کے کردے دیا کرے۔ 'اس طرح موجودہ سینڈوج کی ابتدا ہوئی۔

كروس چزى بى بوتى ہے؟ مرسله : ريحان احد، اسلام آياد

گرد دارسل انتهائی چھوٹے چھوٹے مٹی کے وہ ذرات ہوتے ہیں، جوریت کے ذرات سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ گرد کے وليل الرحن ، كرا چي

ا کرکٹ

ووبے و توف دوست نیشنل اسٹیڈیم کے قریب ہے گزررہے تھے۔انھوں نے دیکھا كەلوگ اسٹیڈیم كے اندر جارے ہیں۔ وہ

دونوں بھی اندر داخل ہو گئے۔ کرکٹ میج

شروع ہوچکا تھا۔ بوار نے بولنگ کرائی، لے باز کھلاڑی نے اس گیند پر زور دار

چھالگادیا، گیند اسٹیڈیم کے باہر چلی گئی۔

ان میں سے ایک بے وقوف نے دوسرے بے وقوف سے کہا:' دھمش الدین بھائی! آپ نے ویکھا کہ اس کھلاڑی نے

كتناشان دارگول كيا-"

دوسرے بے وقوف نے بیان کر کہا: " بهائي، گلاب خان! جب آپ كو كھيل مے متعلق معلوم نہیں تو منھ مت کھولا کرو۔ گول اس کھیل میں نہیں ہوتا ہے، گول تو كركث كے كھيل ميں ہوتا ہے۔"

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰ میسوی ال

ان کا پوتا برا شریر تھا۔ ایک باروہ دو تین دن دادا کو بیمل کرتے دیکھتا رہا اور ایک دن بہت سارے پھر گھڑے میں ڈال دیے۔رمضان کے اختام پرصوفی صاحب نے پھر گنوائے اور اللہ کاشکرا دا کیا۔ صبح عید ملنے کے لیے آنے والے ایک بے تکلف دوست نے ندا قاان سے پوچھا: " ہاں بھئ ساؤ! كتفروز بركهاب كي بار؟" " بچاس -" صوفی صاحب نے سنجیدہ ليح ميں كہا۔ "كياكها پچاس؟"

سیالها پیچال؛ انھیں سنجیرہ وکھ کردوست نے جیرت سے کہا:'' خدا کا خوف کرو، روزے تو تمیں ہوتے ہیں۔''

"میں نے خدا کے خوف سے پیاس بتائے ہیں، ورنہ روزے سو سے اوپر ہو چکے ہیں۔ "صوفی صاحب نے اب بھی سنجیرگ سے جواب دیا۔

ذرات میں جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بال اور کوڑا کرکٹ ہوا کے ذریعے ہے ایک جگہ ہے دوسری جگہ جہنچتے ہیں۔ گرد کے ذرات سانس کی نالی میں جا کرصحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ گرد میں ایسے جراثیم بھی ہوتے ہیں، جو الرجی اور دیگر بیاریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ الرجی اور دیگر بیاریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔

خدا کے خوف سے

مرسلہ: کول فاطمہ اللہ بخش ،کراچی
ایک صاحب بے چارے اُن پڑھ
خے اور حساب کتاب انھیں بالکل نہیں آتا
تھا۔ چنال چہ جب بھی رمضان آتا تو وہ
بھول جاتے کہ کتنے روزے رکھے ہیں اور
کتنے باتی رہ گئے ہیں۔ کی دوسرے سے
پوچھنا وہ اچھا نہیں شجھتے تھے۔ انھوں نے
ایک عمدہ ترکیب نکالی۔ رمضان آتا تو

روزانہ روزہ افطار کرنے کے بعد ایک

گھڑے میں ایک پھرڈال دیتے، پھرکسی

ہے گنوالیتے۔

المامه بمدردنونهال جون ۱۵-۲۰۱۹ سیدی (۱۱۱)

آپ کے لیے ایک نیااور مکمل ناول

آ خری آمید

اشتياق احمرنے خاص تمبر کے ليے خاص لکھا

''ابا جان! گاڑی رو کیے ذرا .....''فرزانہ کی آواز گاڑی میں گونج گئی۔ انسکِرْ جشید نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا:''نہیں فرزانہ! گاڑی نہیں رک علی۔ شھیں معلوم ہے، آئی جی صاحب نے فوراُ دارالحکومت پہنچنے کا حکم دیا ہے۔' ''لکن اباجان! اس ونت ہم جس جگہ ہے گزرر ہے ہیں، اس جگہ ضرور کوئی بات ہے۔میرے کان جھے خبر دار کررہے ہیں اور آپ جانتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے کان عطا فرمائے ہیں ۔آپ بس ایک آ دھ من کے لیے گاڑی روک دیں۔ میں ذرا کان لگا کرغور کرلوں۔ اگریہ میرا وہم ہوا تو ہم فوراً آگے روانہ ہوجا کیں گے۔'' "اوراگریتمهاراویم نه بواتو، تب بھی ہم نہیں رک سکین گے فرزانہ!اس لیے کہ .....، "جي ٻال! ميں جانتي ہوں ،اس صورت ميں بھي آپنبيں ركيس گے۔ آئي جي صاحب کو شہر میں آپ کی اچا تک ضرورت پیش آگئی ہے، لیکن میں اپنے کان کا کیا کروں؟''

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی

''ان میں اُنگلیاں دے لو۔''فاروق نے مشورہ دیا۔ ''تم چپ رہو، ورنہ میں اپنی اُنگلیاں تمھارے کا نوں میں دے دوں گی۔'' فرزانہ کی آواز میں جھنجلا ہے تھی۔ ''لین اس سے کیا ہوگا؟''محمود نے جیران ہو کر کہا۔ "اجھابابا! میں گاڑی روک رہاہوں ،لیکن صرف تیں سینڈ کے لیے۔" انسپٹر جمشید نے جھل کرکہا۔ ''بہت بہت شکریہ ابا جان! ابا جان ہوں تو آپ جیسے۔'' '' حد ہوگئی ..... ہیے کی کیا ضرورت تھی۔'' انھوں نے منھ بنایا۔ گاڑی کے رکتے ہی فرزانہ نے کان لگادیے، پھر بڑی طرح أچھی۔ "ميرے كانوں كووہم نہيں ہوا تھا۔" "دوهت تیرے کی .....، "محود نے جھلا کراینی ران پر ہاتھ مارا۔ "کیا ہے فرزانہ! جلدی بتاؤ.....تیں سکینڈ کے بجائے ایک من ہو چلا ہے۔

" يہاں .....ابا جان! يہاں کوئی عورت بہت در د کھرے انداز ميں رور ہی ہے۔" "اوه؟"انسبكمنها ايكساته نكلا-

" اورتم اب اس عورت سے ملے بغیر نہیں رہ سکتیں .... تب پھرتم اُر جاؤ۔ دارالحكومت يهال سے صرف ڈيڑھ گھنے كے راستے بر ہے۔ فارغ ہوتے ہى مجھے فون کردینا،اکرام کے کی ماتحت کو بھیج دوں گا۔''

"جی بہت بہت شکریہ!" فرزانہ نے خوش ہوکر کہا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی



"آؤ.....کیاتم نہیں اُڑ و گے؟" فرزانہ جھلا اُکھی ، کیوں کہ محود اور فاروق کس سے

"رونے کی آوازتمھارے کا نوں نے سی ہے، ہارے کا نوں نے نہیں .....ہم کیوں

'' کوئی پروانہیں .....تم نہیں اُرّ نا چاہتے ، نہ اُرّ و۔''

''رُی بات ہے محود! فاروق!اب یہ بے چاری اکیلی یہاں ٹھیرے گی!'' ''تواے چاہے نا اباجان! اپنے کا نون سے اتنا کام نہ لیا کرے۔ نہ راستہ دیکھتی

ے، نہ ل۔

''لیجے، محاورے کی بھی ٹا نگ تو ڑ دی .....نہ موقع دیکھتی ہے، نہ ل۔' فاروق ہنا۔

'' وهتم جود مکھ لیتے ہو۔''فرزانہ بھی ہنی۔

"اچھابابا!" محمود نے جل کر کہااور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر کارہے اُتر گیا۔

ساتھ ہی فاروق بھی اُترا۔

''اچھا بھئی ،اللہ حافظ۔موبائل آن رکھنا۔''انسکٹر جمشید نے کہا اور کار آگے

یو ها دی۔

''ضرور!ان شاءاللداباجان!''

وہ کارکونظروں سے اوجھل ہوتے ویکھتے رہے۔ تین دن پہلے ایک پُر فضا مقام کی سیر كے ليے گھرے نظے تھے۔ ابھی ایک دن ہی ہواتھا كہ آئی جی صاحب كى طرف ہے طلی

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵-۲ میسوی (۱۱۱)

ہوگئی .....اور راستے میں فرزانہ کے کانوں نے پروگرام ہی بدل کرر کھ دیا۔ "آوازاس طرف ہے آرہی ہے۔" فرزانہ نے اشارہ کیا۔اس طرف کچے کچے بہت ہے گھرنظر آرہے تھے۔ "اس طرف سے آرہی ہے تو اس طرف جائیں گے ۔"فاروق نے كندھے

اب نتنوں اس سمت میں چلے۔ گویا بہ آبادی سڑک کے کنارے ہی واقع تھی۔ آگے برصنے پرانھوں نے محسوس کیا، وہ کوئی صاف سقرا اور ماڈرن ساقصبہ تھا، کیوں کہ زیادہ تر كھرا چھے اور خوب صورت تھے۔ کچے گھر بہت كم تھے۔ وہ صبح سورے کا وقت تھا۔ ابھی تو وہ ناشتا بھی نہیں کر سکے تھے ۔ سورج بھی لمحہ لمحہ او پر ہور ہاتھا۔موسم حد در ہے خوش گوارتھا ، نہ گری تھی نہ سر دی۔ اکتوبر کا موسم ایبا ہی

> '' تت ..... تو کیاشهمیں اب بھی آ واز آ رہی ہے فرزانہ؟''محمود نے پوچھا۔ "بالكلآرى ہے۔"

> > "الله تعالی نے شمیں چرت انگیز کان دیے ہیں۔"

" شکر ہے اس کا۔ "فرزانہ بحر پورانداز میں مکرائی، پھراس نے چونک کرکہا: "آواز نزدیک آتی گئی۔ گویا ہم اس خاتون تک پہنچنے ہی والے ہیں ،لیکن چرت ہے۔' "حیرت کس بات پر؟" فاروق نے اس کی طرف دیکھا۔

"اس پر کہ قصبے کے لوگ، آس پاس کے لوگ اس کے دکھ کا علاج کیوں نہیں کررہے۔



اس کی مدد کیوں نہیں کررہے۔ ہم نے تو سا ہے، قصبوں اور دیہاتوں کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ در دمیں خوب شریک ہوتے ہیں۔"

"إل! بيربات توجرت انگيز ب\_ خيرمعلوم موجاتا ب-"

جلد ہی انھوں نے جان لیا ،آواز کس گھرسے آر ہی تھی ۔ وہ ایک چھوٹا کیا گھر تھا ،

شایدایک کمرے کا۔ کھے دروازے ہے حن صاف نظر آر ہاتھا اور اس صحن میں ایک جھوٹی

سی جاریائی پرلیٹی ایک بوڑھی عورت رور ہی تھی۔ نتیوں دروازے کے باہررک گئے۔

''السلام علیم اماں!'' فاروق نے نرم اور محبت بھری آواز میں کہا۔

ا جا تک وہ چپ ہوگئ۔وہ ایک جھلے سے اُٹھ بیٹھی اور پھر اس نے چلانے کے

انداز میں کہا: ''میرابیٹا آگیا۔...میرابیٹا آگیا۔''

دوسرے ہی کمحے وہ چاریائی ہے اُٹھی اور نظے پیروں دروازے کی طرف بڑھی ، پھر اس نے فاروق کو بازوؤں سے پکڑ کرجھنجوڑ ڈالا:''میرابیٹا.....میرابیٹا! تُو کہاں چلا گیا تها؟ و مکی میں رور وکر یا گل ہوگئ ہوں۔"

پھراس کی نظر فاروق کے چہرے پر پڑی۔اس نے اپنے آنو پونچھ کر فاروق کو د یکھا اور مایوی سے بولی: ''نن .....نہیں .....تم میرے بیٹے نہیں ہو، کیکن آواز توبالکل و بي تقى لل ....ليكن تم موكون ؟ - "

"امال! بم إدهر ع كزرر ب تقى، آب كرون كى آوازى توإدهر آگئے۔ بم معافی جاہتے ہیں۔ "محمود نے پُرسکون آ وازمنھ سے نکالی۔

"معافی! معافی کیسی بیٹے! ارے ہاں۔ تم بھی تو میرے تمارنہیں ہواور اور نہتم۔"

المام معدردنونهال جون ۱۵ ا۲۰ میسوی (۱۱)

یہ کہتے ہی وہ واپس مڑی اور چار پائی پر بے دم می ہوکر گر پڑی۔

وہ چند کھے تک باہر ہی دروازے پر کھڑے ہوکراسے دیکھتے رہے۔ آس یاس کوئی

آتا جاتا نظر نہیں آر ہاتھا۔ شاید سب لوگ اپنے کھیتوں کا یا کام کاج کارخ کر چکے تھے۔ قصبوں اور دیہا توں کی عورتیں بھی کھیتوں میں کام کرتی ہیں ، اسی لیے آس پاس سنا ٹاتھا۔

"كياجم اندرآ كت بين مال جي!"

"مال جى ..... بيرمال جى توتم نے بالكل مير ے جنا و كى طرح كہا ہے۔ تم لوگ كون ہو؟ خر، پہلے اندرآ جاؤ۔''

وہ اندر چلے آئے اور پھراس کی چاریائی کی ٹی پر بیٹھ گئے ، کیوں کہ وہاں بیٹھنے کی اور كوئى چيزنظرنہيں آرہی تھی۔سامنے ایک کمرا تھا اور بائیں طرف اینٹوں کا بنا ہوا چولھا ، اس میں تو اب را کھ بھی نہیں تھی ، نہ جانے کب سے اس میں آگ نہیں جلائی گئی تھی۔

" آپ کے بیٹے حماد کو کیا ہوا مال جی ! وہ کہاں چلے گئے؟ اپنی مال کو چھوڑ کر بھی بھلاکوئی جاتا ہے۔' فرزانہ نے دکھ بھرے کہج میں کہا۔

"وه کہیں نہیں گیا۔وہ مجھے چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتا۔وہ مجھے اس قدرمحبت کرتا ہے كەمىرے بغیرایک دن بھی نہیں رہ سكتا ، پھر بھلاوہ جھے چھوڑ كر كيوں جاتا .....! اے تو كسى

نے اغوا کیا ہے۔ سارے قصبے والے یہی بات کہتے ہیں۔''

"كيا كيتے بيں؟"

" یمی کہ تماد اس طرح کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ تو ان سب کے ساتھ کھیتوں میں کام كرتا تھا۔ انتہائى مخنتی تھا، بلكه دوسروں كے حصے كاكام بھى كرديتا تھا۔ اگركسى كاكام ختم نہ

المال ماه نامه بمدر دنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی

ہوا ہوتا اور وہ اپنے کام سے فارغ ہو چکا ہوتا تھا تو اس کا کام ختم کرنے میں فور أمد دويتا تھا۔ بہت ہنس مکھ،خوش رہنے والا ، دوسر ل کے ساتھ خوب کھل مل کررہنے والا تھا۔تم جا ہو تو آس پاس کے لوگوں سے بوچھ لو۔سب یہی بتا کیں گے۔" "تو آپ كاخيال ب،ائے كى نے اغواكيا ہے؟" '' پیمیراخیال نہیں ، یقین ہے۔'' ''اوراس بات کو کتنے دن ہو گئے؟'' وو كيا كها ، كتنے دن؟ دن نہيں ، مہينے نہيں ..... تين سال .... تين سال دومهينے اور گیارہ دن ہوگئے ہیں۔''

'' تین سال دومہینے اور گیارہ دن؟'' فرزانہ نے مارے جیرت کے کہا۔ اس کی آواز میں اب گہرا د کھ بھی شامل ہو گیا تھا۔

'' ہاں '''اس نے کہاا درخلامیں تکنے لگی۔

"يہال تھانہ يا پوليس چوكى ہے؟ آپ نے اس كى كمشدگى كى رپورث درج كرائى تقى؟" فرزانه نے یو چھا۔

" ہاں! کیوں نہیں ۔ رپورٹ درج کرانے کے بعد میں روز تھانے کے چکر لگاتی ر ہی۔تھانے داربس تسلیاں دیتار ہا، کیا اس نے کچھ بھی نہیں اس کا کہنا تھا کہ مائی بگو ، وہ كوئى بينبين تفاكه كوئى اسے أٹھانے لے جاتا۔ تيرا حمادتو بہت كريل نوجوان تفا، طاقتور، قد آور۔اسے کون اغوا کرسکتا تھا۔وہ تو اپنی مرضی سے تجھے چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ آجائے گا كى دن تھك ہاركر۔ تُو فكرنه كر۔ابتم لوگ بتاؤ، مال كوكيے چين آسكتا ہے؟ جب ميں

الناس ماه نامه مدردنونهال جون ۱۵ ۱۰ عیسوی ۱۹

چکرنگا کرتھک گئی تو جانا چھوڑ دیا۔اب جب بھی حماد کا خیال آتا ہے، رونے بیٹے جاتی ہوں۔روتے روتے تھک جاتی ہوں تو سوجاتی ہوں۔ پڑوی دودھ دہی ،روٹی اور سالن روز انہ دے دیتے ہیں۔ خاص طور پر فیروز کے گھر والے میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ کھانے پینے کی اور دوسری ضروریات کی کوئی تنگی نہیں ہونے دیتے ، لیکن میں کیا کروں .....! جماد کے بغیر کیے زندگی گزاروں۔اب تو روتے روتے میری آئیس کم زور ہوگئی ہیں،لگتاہے،حمادہیں آئے گا۔''

" تا أميدنه مول مال جي ! الله تعالى كوآب پر رحم آگيا، اس نے آپ كى مدد كے ليے ہمیں بھیج دیا ہے۔اب ہم آپ کے بیٹے کو تلاش کر کے رہیں گے۔" "تت .....تم تلاش کرو گے؟ بیر ..... بیر کیے ممکن ہے بھلا؟ تم تو خود کم عمر ہو۔'' " الله على جي الهم كم عمر ضرور بين اليكن بالكل بيخ نبيس \_ دوسرى بات بيركه بهم الله كي

مہر بانی سے عام بیج بھی نہیں ہیں۔''

" پھرتم کیے بچے ہو؟"اس نے قدرے جران ہو کر کہا۔ " بيہم پھر بتائيں گے، پہلے تو ہم ذرا تھانے ہوآئيں۔آپ کے پاس اس کی کوئی تصور بود عدي "

اس نے اندر رکھا ٹرنک کھولا اور تصویر نکال کران کی طرف بڑھا دی ۔انھوں نے د يكھا، وه كڑيل جوان تھا۔ايك أنگلي مين انگوڭھى بھى تھى ، بہت خوب صورت انگوڭھى ۔ "لیکن تھانے دارتو تم سے سید ھے منھ بات بھی نہیں کرے گا۔" " " بمیں اُمید ہے، ایبانہیں ہوگا۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ "



''میری دعاوُں میں اثر ہوتا تو میر ابیٹا نہ ل جا تا ۔۔۔۔۔!''
'' یہ تو خیر آپ کونہیں کہنا چاہیے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ، کب دعا قبول کرتا ہے۔ اب بیہ جوہم یہاں تک آگئے ہیں، بیآپ کی دعا ئیں ہی تو ہمیں لائی ہیں۔لہذا آپ بیں دعا کریں۔''
آپ بی دعا کریں۔''
''اچھا بچو!''اس نے کہا اور دعا کے لیے ہاتھ اُٹھا دیے۔
وہ گھر سے نکل آئے۔ اب اِگا دُگا لوگ نظر آنے گئے تھے۔انھوں نے ایک سے پوچھا۔
''ہوا کی میاد دیا تھا دی میں طان ہے۔''

وہ گھر سے نکل آئے۔اب اِ کا دُ کالوگ نظر آنے لگے تھے۔انھوں نے ایک سے پوچھا۔
''جما کی صاحب! تھانہ کس طرف ہے؟''
''تھانہ؟۔''اس نے چونک کرکہا۔
''جی تھانہ۔''محمود مسکرایا۔

اس نے ایک نظر عجیب کان پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو، یہاں تو آج تک کسی کو تھانے کا راستہ پوچھے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔تم کیا کروگے، تھانے کا راستہ پوچھ کر، پھراس نے کہا: ''با کیں طرف سیدھاراستہ تھانے کو جاتا ہے۔''
''شکریہ! آپ مائی بگو کو جانے ہیں؟''
''جماد کی ماں کو؟''اس نے پوچھا۔
''ہاں!''محمود نے سر ہلایا۔
''ہاں، جانتا ہوں ۔۔۔۔ کیوں؟''

"مادكى بارے بيل لوگوں كاكيا خيال ہے۔"

'' وہ اپنی ماں کوچھوڑ کرخودے جانے والاتو تھانہیں۔وہ تو ماں پر جان دیتا تھا۔اس



ليےسب كاخيال يبى ہےكماسے كى نے غائب كرديا ہے ياجان سے ماركركہيں وفن كرديا ہے۔قصبوں اور دیہا توں میں ایسی وار دائیں ہوجاتی ہیں۔ یہاں کب پولیس چھان بین

" بول! آپ فیک کہتے ہیں۔ اچھاشکریہ۔"

" ليكن آب حماد كے بارے ميں كوں يو چھر ہے ہيں ، كيا اس كاكوئى سراغ

" ملانبیں، ہم اس کی تلاش میں جارہے ہیں۔"

"بہت مشکل ہے، تین سال ہو گئے ہیں۔ اب تو اس کی ہڈیاں بھی گل سو گئی ہوں گی۔زیادہ ترخیال یمی ہے کہ جماد اب زندہ نہیں ،لیکن سے بات کہنے کی کوئی بھی جرأت نہیں کرتا۔ جماد کی ماں ایسا کہنے والے کی جان کو آجاتی ہے۔''

"بال!مال جوموكى-"

یہ کہہ کروہ آگے بڑھ گئے۔راستے میں ملنے والے لوگ اٹھیں جیرت بھری نظروں ے دیکھنے لگتے۔ وہ اپناراستہ طے کرتے رہے ، آخرتھانہ نظر آگیا۔ تھانے کی عمارت پختہ اورسرخ اینوں کی بی ہوئی تھی۔ دروازے پرایک کانشیبل بھی نظر آیا ،لیکن وہ بہت ڈھیلے ڈ ھالے انداز میں کھڑا تھا۔ وہ نزدیک پہنچ تو وہ انھیں گھورنے لگا۔ وہ اور آگے بوجے، اس كے قریب پہنچے تو كانسٹبل كے نتھنے پھولنے پچلنے لگے، بڑى بڑى اور خوف ناك مو نچھيں بھی ساتھ میں حرکت کرتی نظر آئیں۔ آخراس نے پھٹکا رکرکہا: "کہاں چلے آرہے ہو؟ نظرنبين آتا، يقاند - "



# W.W.PAKSOCIETY.COM

" تب تو ہم بالكل درست جگه آئے ہیں ۔" محمود مسكرايا۔ "اوہو،اچھا....کیا کام ہے؟" " تھانے دارصاحب کے بتانے کے لائق ہے۔" ''جاوَ، جاوُ....اندرجا كربتاؤ،ليكن ميراحصه پہلے.....!'' "کمامطلب؟" "ارے بھئی ہتم اسے داخلہ فیس کہہلو۔" ''اوہ!اچھا.....تھانے میں داخلہ فیس کتنی ہے؟'' "بى يا چى سورىيد رك دو-" " چول کہ بیہم واپس لے لیں گے ، اس لیے دے دیے ہیں۔" یہ کم محمود نے یا نج سور ہے کا نوٹ جیب سے نکال کراس کی طرف بڑھا دیا۔ ایسے میں کانشیبل بیدد مکھ چکا تھا کہ اس کی جیب میں اور بھی ہزاراور پانچ سور ہے کے بہت سے نوٹ ہیں۔اس کی آئىھوں میں چیک لہرائی ، بول اُٹھا:''اتنے نوٹ.....کہیں ڈا کا ڈالا ہے کیا ؟'' "ارے نہیں، یہ خالص میرے اپ ہیں۔ خالص میرے اپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہان دونوں کے پاس اینے اپنے ہیں۔" " كيا! اس كامطلب ہے، كوئى لمباہاتھ ماراہے تم نتيوں نے؟" "بتايانا، يهمار اي ييل" ''اندرجاؤ، پتاچل جائے گا۔'' "كياپتاچل جائے گا؟"



" یہی کہ بینوٹ تھا رے ہیں یا کہیں وار دات کر کے حاصل کیے گئے ہیں۔" '' اچھی بات ہے، جب پتا چل جائے تو ہمیں بھی بتا دیجیے گا۔'' ", شمصیں تو ایسا بتا ئیں گے کہ زندگی بھریا در کھو گے۔" "اچھی بات ہے، دیکھا جائے گا۔ آؤ بھئی۔" اور پھروہ اندر کی طرف چل پڑے۔ پہلے ایک بہت کھلاصحن آیا۔صحن کے سامنے تین كمرے تھے۔ تينوں پر چق ڈالي گئ تھی۔ايک دروازے پرلکھا تھا: سب انسپکڑ عامی خان۔ وہ چی اُٹھا کر اندر داخل ہو گئے ۔ تھانے دارصاحب کری کی پُشت پرسرر کھے گہری نیند کے مزے لے رہاتھا۔ انھوں نے کھنکارکراہے جگانا جا ہا،لیکن ان کی کھنکاروں سے جاگنے والا وہ کہاں تھا "اے جناب!" محود نے ہا تک لگائی۔ وہ اب بھی ٹس ہے مس نہ ہوا۔ " سنيے انسپکڙ صاحب!" فاروق بولا: " بلکه أنضيے ، جاگ جائے ۔ آپ کا سونے کا وقت بورا ہو چکا۔اب آپ کے جاگنے کے دن آگئے۔اب آپ ایسے جاگیں گے کہ نیند آپ سے کوسوں دور بھاگ جائے گا۔" كانفيبل ان كے عقب ميں نمودار ہوا: ' اے بدتميز و! يتم كيا كهدر ہے ہو؟ انسكمر صاحب کی شان میں گتاخی پر گتاخی .....!'' ایے میں سب انسکٹر عامی خان کا جسم ایک جھکے سے ہلا ، پھر اس نے آئکھیں کھول دیں، چلا کربولا:"بیشورکیاہے؟" "سراشوربهلوگ کررہے ہیں۔ میں انھیں سمجھار ہاتھا، کیکن ان کی سمجھ میں نہیں آرہاہے۔" النام ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰۱ میسوی

''تو اب مجھ جائیں گے۔''

"اورسر!ان کے پاس بوے کرنی نوٹ بوی تعداد میں موجود ہیں۔لگتا ہے، کہیں لمباہاتھ مارکرآئے ہیں۔"

"كيا!!!" ارے توان كے ہاتھوں ميں اب تك ہتھكڑياں كيوں نہيں لگائي گئيں۔" " آپ کی طرح بیددوسروں کے بھی آرام کاوفت ہے ناسر!" اس نے فورا کہا۔ ''اوه ..... جاؤ، جگاؤانہیں۔''

وہ فوراً مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔اب انسکٹر عامی خان ان کا جائزہ لینے لگا۔ کافی در تک گورتے رہے کے بعد بھی اس نے کھے نہ کہا ، بس گورتا ہی رہا ، یہاں تک کہ عملے کے تین آ دمی اور اندرآ گئے۔اب انھوں نے بھی ان نتیوں کو گھور نا شروع کیا۔

" آخرگھورنے كاسلىلەكبختم ہوگا!"

, و بخصر يال لگادو انھيں -''

' و کس جرم میں؟''محمود نے جیران ہوکر کہا۔

" تم لمی چوڑی واردات کرکے آرہے ہو۔غلام خان کی بات نہیں سی تم نے ..... بیہ كة لمباچوژ الم تھ ماركرآ رہے ہوا ورتمھارے پاس لوئی ہوئی بردی رقم بھی موجود ہے۔ "اوہ اچھا یہ بات ہے، تو پھر پہلے تفصیل س لو، بعد میں ہمیں گرفتار کر لینا۔ ہم بھا گے نہیں جارہے۔ہم سے بات چیت کرنے میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔''

''احِھا کہو، کیابات ہے؟''

" تین سال پہلے جماد نامی ایک نوجوان قصبے سے غائب ہو گیا تھا۔اس کا آج تک

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی (۱۲۵)

کوئی پانہیں چلا۔اس کی ماں روروکر پاگل ہوگئی ہے۔اس کی تلاش کےسلسلے میں تم لوگوں نے اب تک کیا کیا؟ اس کی فائل نکال کرلے آؤ اور تفصیل بھی سناؤ۔'' " ہائیں ، ہائیں .... تم لوگوں نے سا ، بیار کاکس طرح با تیں کرر ہاہے ، جیسے بیہ بم پر " السراية وبالكل ايساندازين باتين كرد باس-" ايك في كما منتو کوئی بات نہیں ،اس کوابھی ہوش میں لے آتے ہیں۔'' " میں نے کہا ہے ، تما د کی فائل نکلواؤ۔ اس وفت تم لوگوں کے سامنے دارالحکومت ہے آئے محکمہ سراغ رسانی کے لوگ بیٹھے ہیں۔ زیادہ آئیں بائیں شائیں کی تو انجام اور بھیا تک ہوگا۔'' "كياكها .....! محكمه سراغ رساني كے لوگ ..... "عاى خان نے كہا اور قيقيم لگانے لگا۔اس كےساتھى بھى قبقے لگانے لگے۔

وہ سب بڑے بڑے من بنانے لگے ۔مجود نے کہا ''اچھی بات ہے۔خوب تہتے لگالو، جب تھک جاؤتو بتا دینا۔''

، جب تقل جا و تو بنا دینا۔ ان کے قبیقیے ایک دم رک گئے ، پھر عامی خان نے کہا:'' تو تم محکمہ سراغ رسانی کے

" تمنہیں! آپ .....تمیزے بات کرو۔ "محمود نے منھ بنایا۔ "اینے کاغذات دکھاؤ۔" عامی خان نے چھلا کر کہا۔

" ہاں، اب بات کی ہے قاعدے کی۔ "محمود نے کہااور اپنے خصوصی کا غذات نکال





W.W.W.PAKSOCIETY.COM

- とっるっとしく

اب توان کے ہاتھوں کے توتے اُڑ گئے۔ بدن تفر تفر کا پینے لگے، آنکھوں میں خوف ا اب توان کے ہاتھوں کے توتے اُڑ گئے۔ بدن تفر تفر کا پینے گئے، آنکھوں میں خوف ا گیا۔ آخر عامی خان نے کہا: '' آپ .....آپ ....انسپکٹر جمشید کے بچے ہیں؟'' ''جی جناب!''

''م ..... معانی جائے ہیں۔ آپ کو آتے ہی بیر کاغذات دکھا دیے پاسیں تھے۔''

" آپ نے بیموقع دیا ہی کب .....آپ کوتو تھے لگانے سے فرصت نہیں تھی۔ "
" ہم ..... ہم سب معافی چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ میں ابھی خماد کی
فائل نکال کر لا تا ہوں۔ غلام خان! تم با ہر ٹھیرو گیٹ پر ..... عاقل میاں! آپ میر سے
ساتھ آئیں۔ بہا درعلی! ان معزز مہمانوں کے پاسٹھیرو۔ "اس نے ایک ہی سانس میں
سب کو ہدایات دے ڈالیس اور پھر وہ عاقل خان کوساتھ لے کرتیزی سے با ہرنکل گیا۔
انھوں نے ایک دوسر ہے کی طرف دیکھا۔

''کیا خیال ہے؟''محمود نے سرسری انداز میں کہا، کیوں کہ ایک کانٹیبل بہا درعلی وہیں موجود تھا۔

'' تیل دیکھتے ہیں، تیل کی دھارد کھتے ہیں .....پھر جیسے کو تیسا۔'' ''بالکل ٹھیک۔''

ا جا تک ایک سخت آواز گونجی " نخبر دار .....! با تھاو پر اُٹھادو۔ "

-----☆------☆------



انھوں نے دیکھا،سب انسپکڑ عامی خان ان پر پستول تانے کھڑا تھا، جب کہ عاقل خان کے ہاتھ میں بندوق تھی اوراس کا رُخ بھی ان کی طرف تھا۔ " تم تینوں نے ہاتھ نہیں اُٹھایا۔ہم فائر کریں گے، پھر نہ کہنا۔" ''اس کی کیاضرورت ہے۔۔۔۔۔ پہلے تو اس بات کی وضاحت کر دیں؟'' " ہاتھ آئے شکار کو کیوں جانے دیں! تم تینوں کے پاس کافی نفذی ہے۔ "بس اتم صرف اس نفذی کی وجہ ہے ہمیں جان سے مارو کے ، قل کے مجرم بنو گے؟ كيابيه به وتو في نہيں؟ آخر ہمارے والدصاحب يہاں پہنچ جائيں گے اور تم لوگ قانون کے شکنج میں آجاؤ کے۔ پھر کیا فائدہ ہوگا اس بات کا۔ نفتری ہم تم لوگوں کو ویسے ہی دے وية بين \_ بس تم فائل نكال لاؤ-"

" كيامطلب؟ يعني مم نے اس وقت جو پھے كيا؟ آپ لوگ اے بھول جائيں گے؟" عامی خان نے جیران ہوکر پوچھا۔

" ہاں، تا کہ آپ لوگ جرائم سے توبہ کرلیں۔ ساری عمر کے لیے جیل نہ جائیں۔ ايا ہم انانيت كے ناطے كريں گے ، كول كه ابھى تك آپ نے علين جرم نہيں كيا ، اگر چدارادہ کر چکے تھے ، تل کاارادہ۔ یہ بھی کچھ کم خوف ناک نہیں۔ ہم آپ کے لیے کہد رہے ہیں۔آپ بہت برے پھنس جائیں گے۔اب بھی وقت ہے، یہ پستول اور راکفل گرادیں۔ حماد کی فائل نکال کرلے آئیں۔اگر آپ نے ایبا کرلیا اور سیے ول ہے تو بہ کر لی تو ہم اس بات کونظرانداز کردیں گے . ، ورنہ جیل تو آپ کے لیے تیار ہے ہی ۔ '' " لیکن آپ تین بچے ہی تو ہیں! ہمارے مقابلے میں آپ کر کیالیں گے! ہم پہنہری

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰ میسوی

موقع ہاتھ ہے نہیں جانے دیں گے۔ہم بیداؤ ضرور تھیلیں گے، آریا پار۔'' ''آپ کی مرضی! اب تمام ترذیے داری آپ کے سر ہوگی۔ اب جو کرنا ہے، کرلو۔ خود کو بچا سکتے ہیں تو بچالیں۔''

''عاقل خان! نشانہ لے لواور تینوں پر ایک ہی وفت گولی چلا دو، میں بھی تمھارے ساتھ ہی فائر کروں گا۔''

''اب تم ہاتھ او پر اُٹھادو ۔ . فرزانہ!ان کا پہنول اور راکفل اُٹھالو، باتی دونوں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اُٹھوں نے کمرے کے دروازے کی طرف و یکھا۔ وہال اندر کا منظر دیکھ کرغلام خان تھر تھر کانپ رہاتھا۔اس کے دروازے کی طرف و یکھا۔ وہال اندر کا منظر دیکھ کرغلام خان تھر تھر کانپ رہاتھا۔اس کے ہاتھ میں اگر چدراکفل تھی ،لیکن راکفل چلانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جلد ہی انھوں نے سب کورسیوں سے جکڑ دیا ، پھر پچھ خیال آنے پر عاقل خان کے ہاتھ پیر کھول دیے۔



"تم حماد کی فائل نکال کرلے آؤ۔ فاروق! تم اس کے ساتھ جاؤ۔اسے پوری طرح ز دمیں رکھنا۔''

, · فكرنه كرو ـ ' فاروق مسكرايا \_

پستول کی زو پررکھتے ہوئے فاروق اے رکارڈ روم میں لے گیا۔ جلد ہی وہ فائل سمیت واپس لوٹے۔ فائل آتے ہی محمود نے سب انسپکڑا کرام کانمبر ڈائل کیا " ہاں محود! کیا حال ہے! سنا ہے، تفریکی دورے سے واپسی ہے آج۔ " ' ووالیسی میں ذرا بھنگ پڑگئی۔''محمود ہنسا۔ ''ارے نہیں بھی ، وہ رنگ میں بھنگ ہوتی ہے۔''اکرام ہنسا۔ " وليے! پھر يونمي سبى انكل! پہلے حالات س ليں۔اس كے بعد حركت بيں آجا كيں۔"

"اچھی بات ہے۔تم کہتے ہوتو کر لیتا ہوں ایا، ورنہ میں پہلے حرکت میں آنا پیند كرتا بول-" سب النيكر اكرام مسكرايا-

محمود نے تمام حالات سنادیے۔اس کے خاموش ہونے پر اکرام نے کہا: ''اس کا مطلب ہے، اس تھانے کا ساراعملہ ہی غلط کام کرر ہاتھا۔ اچھا ہواتم لوگ اس طرف آگئے، ورنہ بیلوگ بے چارے تھے کے لوگوں کے ساتھ تو نہ جانے کیا کیانا جائز کام کرتے ہوں کے، انھیں کس کس طرح لوٹے ہوں گے۔ خیر، ہم ان سب سے اُگلوالیں گے اور انھیں قرار واقعی سز اولوائیں گے۔جوانھوں نے کیا ،اب ویبا ہی بھریں گے اور اب اس سلسلے میں فوری طور پر دارالحکومت سے نیاعملہ بھی لا نا ہوگا۔ آخر کو بیرتھانہ ہے، خالی تو نہیں چھوڑ ا جاسکتا۔ میں سرجمشیدے بات کرتا ہوں۔ وہ آئی جی صاحب سے بات کریں گے اور



ان شاءاللدآج ہی یہاں نیاعملہ آجائے گااور اُمیدہے عوام سکھ کا سانس لیں گے۔انھیں انصاف ملے گا ظلم وستم كا بازار بند ہوگا۔''

'' واقعی انکل!اس لحاظ سے تو ہمارا یہاں آنا بہت بہتر رہا،لیکن ابھی ہمارا اصل كام باقى ہے اور وہ ہے جماد كاسراغ لگانا۔ آخروہ كہال ہے، زندہ ہے، ياكى نے اے مار دیا ہے۔ بہر حال جو بھی ہے، ہمیں اس معاملے کی تہ تک پہنچنا ہو گا۔ ابھی سب انسپکٹر عامی خان اور اس کے ماتختوں کو فی الحال یہیں ، یعنی اٹھی کے تھانے میں بندر کھا جائے گا ، کیوں کہ جما د کے سلسلے میں کسی وفت بھی ان سے سوالات پوچھنے کی ضرورت

" مخیک ہے۔ فی الحال بیلوگ یہیں رہیں گے۔ نیاعملہ آنے تک بیر یہاں ٹھیریں کے،لینتم لوگوں کا اب کیا پروگرام ہے؟"

"فی الحال تو ہم کی ہوٹل میں کمرا کرایے پر لے رہے ہیں۔اب یہاں ٹھیرنا جو

"أس كي ضرورت نبين يـ"اكرام محرايا \_

"جی ،کیا کہا! کس کی ضرورت نہیں؟" محمود نے جیران ہوکر یو چھا۔

"اس ليے كه اس قصيم ميں ايك سركاري ريست باؤس ہے۔تم لوگ وہال تھيرو۔ و ہاں ملازم بھی ہے اور میرے ایک دو ماتحت بھی وہاں تم لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔اس طرحتم آرام سے حماد والے معاطے کودیکھ سکو گے۔ویسے میراخیال ہے، حماد کا سراغ اتھی دنوں زیادہ آسانی سے لگ سکتا تھا، لیکن ان دنوں تو پولیس نے شاید کچھ بھی کرنے کی

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰ میسوی

الموشش نبیس ی همی AVAVAPAKSOCIETY CO.

"ایا ہی لگتا ہے، ای لیے بے جارے کا پچھ پتانہیں لگا۔ بیبھی ان کی مجر مانہ خفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔"

'' خیر کوئی بات نہیں۔اللہ تعالیٰ نے ہمیں اِ دھر بھیج دیا ہے۔اب ہم ان شاءاللہ مماد کا سراغ لگالیں گے۔''

"ان شاء الله!"

ا کرام اینے انتظامات میںمصروف ہوگیا۔ بیلوگ جمّا د کی فائل کھول کر اس کا مطالعہ كرنے لگے۔ فائل كے مطالع سے جو ہاتيں ان كے سامنے آئيں ، وہ پيتيں : حادثین سال پہلے 9- ایریل کوشیج سورے کھیتوں میں کام کرنے گیا۔ان دنوں وہ زمیندار اجمد نواز خان کے کھیتوں میں کام کررہاتھا۔قصبے کے زیادہ ترلوگوں کا ذریعہ معاش یہی تھا کہ سارا سال مختلف لوگوں کے کھیتوں میں کام کرتے رہتے تھے۔ اس طرح انھیں ساراسال ہی کام ملتار ہتا تھا۔ بیارا قصبہ ہی زرعی تھا۔ قصبے کے لوگ مجھی کی زمیندار کے کھیتوں میں کام کرتے تو مجھی کی کی زمینوں پر ۔جماد سے کھیتوں پر گیا،شام کومعمول کے مطابق واپس آیا اور روزمر ہ کے کام کاج اور کھانے وغیرہ کے بعد سوگیا۔ دوسری صبح وہ گھر میں نہیں تھا۔اس کا بستر خالی پڑا تھا۔ مال نے اسے آوازیں دیں ،لیکن اس کی طرف ہے کوئی جواب نہ ملا۔اس نے گھرہے باہرنگل کر آس پاس کے پڑوسیوں سے پوچھا۔

حاد کی ماں اس لیے پوچھر ہی تھی کہ اس کا ایک معمول تھا۔ وہ صبح سوکر اُٹھتا تو گھر



## W.W.PAKSOCIETY.COM

کے کام کاج میں لگ جاتا۔ اپنی والدہ کو کم سے کم کام کرنے دیتا تھا۔ جو کام بھی وہ مال کی مدو کے طور پر کرسکتا تھا، کرنے لگ جاتا تھا۔ تمام کا موں سے فارغ ہو کروہ کھیتوں پر کام كرنے چلا جاتا۔بس بيتھا اس كامعمول -بہرحال اس روز صبح سے شام ہوگئی ،ليكن حماد کے بارے میں کچھ پتانہ چلا۔ تماد کی والدہ توضیح سے ہی بے چین تھی ،لیکن شام ہوتے ہوتے تو آس پاس کے لوگ بھی گھبرا گئے اور تماد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ قصبے اوردیہات کے لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں ، د کھ در دمیں اور خوشی میں برابرشر يك رہتے ہيں ،اس ليے سب لوگ جماد كى تلاش ميں نكل كھڑے ہوئے ۔انھوں نے کھیت چھان مارے۔ گاؤں سے باہر بھی کافی دور تک دیکھ آئے ،لیکن حماد تو اس طرح غائب تھا جیے گدھے کے سرے سینگ۔ دوسرے دن تلاش کا دائرہ اور بڑا کر دیا گیا۔ لوگ موٹر سائیکلوں اور سائیکلوں پر تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ،لیکن ان کی ہر کوشش ہی ہے کارگئی۔اس طرح تلاش جاری رہی۔لوگ تھانے بھی جاتے رہے،لیکن تھانے وار عامی خان بھی کوئی کام نہ دکھا سکا۔اس طرح آہتہ آہتہ معاملہ پڑا نا ہوتا گیا۔مایوی کے باول گہرے ہوتے چلے گئے۔لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ کسی نے اسے قل کر دیا اور کہیں وفن كر ديا۔ايك بس مائى بگوئقى، جوبيہ بات مائے پركى صورت تيارنبيں تقى۔اس كابس ایک ہی جملہ تھا:

''میرابیٹازندہ ہے۔وہ ایک دن ضرورلوٹ کرآئے گا۔'' تین سال ضرور گزرگئے،لیکن مائی بگو کے آنسوختم نہ ہوسکے۔وہ بلا ناغہ دن میں اور رات میں کئی بارروتی ، آس پاس کے لوگ اس کے رونے کی آواز سنتے۔ان کی بھی



آ تھوں میں آنسوآ جاتے ،لیکن وہ اس کے لیے کر پچھنیں سکتے تھے، وہ بالکل بے بس تھے۔ وہ فائل پڑھ کر فارغ ہوئے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسوآ بچے تھے اور وہ بُری طرح بے چین ہور ہے تھے۔ یوں محسوس ہور ہاتھا۔ جیسے مائی بگو کی ساری بے چینی ان میں منتقل ہوگئی ہو۔ان حالات میں محمود نے سب انسپکٹر ا کرا م کوفون کیا۔ ''انکل! حسب عادت ہم ابھی اور اس وقت اس کیس پر کام شروع کر ہے ہیں۔ اب ہم آرام نہیں کر سکتے۔'' اكرام نے كہا: "الچھى بات ہے۔" " بلکہاں ہے بھی پہلے انکل! ہم مائی بلو سے بات کریں گے،اس روز جب حماد کام ہے والیس آیا تھا،اس کامزاج کیا تھا،وہ کسی سے او بھر کرتونہیں آیا تھا۔" و اليي كوئى بات ہوتى تو قصبے ميں بيربات اس كے غائب ہوتے ہى سامنے آجاتى۔ اكرام نے كہا۔ محود نے کہا: ' پھر بھی انکل! بعض باتیں سامنے نہیں آپاتیں ،لیکن اندر کے الوگول كومعلوم موتى بين - " اكرام نے كہا: "خير، فيك ہے۔ تم آغاز كرو۔ ميں إدھر كے كام ممل كرتا ہول۔ نیاعملہ آنے پر میں تو واپس چلا جاؤں گا اورتم رات کوکہاں ٹھیرو گے؟'' محودنے کہا: ''وہیں ریٹ ہاؤس میں۔'' "احتیاط کی ضرورت ہے۔اگریٹل کاکیس ہے تو قاتل کے کان کھڑ ہے ہو چکے ہیں كەتىن سال بعدىجھلوگ گڑے مردے أكھاڑنے كے ليے آچكے ہیں۔ يا اغوا كاكيس ہے، اهام مردونونهال جوان ۱۵۱۰ میسوی

W.W.W.PAKSOCIETY.COM

تب بھی اغوا کرنے والاخر دار ہو چکا ہوگا نہیں ہوا تو ہوجائے گا۔''
'' ہوں ۔۔۔۔۔ اللہ مالک ہے۔ ہم احتیاط کریں گے۔اب ہم چلتے ہیں۔''
وہ وہاں سے سید ھے مائی بگو کے گھر آئے۔

" کھیوا، مرے بچو!"

''ماں جی! ہم نے کام شروع کر دیا ہے اور کام کی ابتدا آپ سے ہور ہی ہے۔'' ''مصصے! کیا مطلب؟''

''جس رات حماد غائب ہوا،اس روز اس نے کھیتوں میں اپنا کام کیا تھا۔ پھر گھر آیا تھا اور اپنے سارے کام معمول کے مطابق کیے تھے۔ پھر سوگیا تھا اور دوسری صبح بستر پر نہیں ملاتھا۔ آپ میہ بتا کیں،اس روز جب وہ کام سے واپس آیا تھا تو اس کامزاج کیا تھا، غضے میں تو نہیں لگتا تھا؟''

> ''مزاج .....غضے میں ....؟''مارے جرت کے مائی بگو بول اُسٹی۔ ''ہاں! سوچ کر بتا گیں؟''

" بات دراصل میہ ہے بچو! وہ بہت خوش مزاج ہے۔ ہر وقت چہکتا ، سکراتا اور دوسروں سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا اس کی عادت ہے ، لیکن اس روز واقعی اب تم نے پوچھا ہے تو یا د آیا، وہ چپ چپ تھا، لیکن سے تو یہی ہے کہ اس بات کا خیال تمھارے پوچھنے پر چھا ہے تو یا دہ بیس خود سے اس روز یہ بات محسوس نہیں کرسکی تھی۔"
پر آیا ہے، ورنہ میں خود سے اس روز یہ بات محسوس نہیں کرسکی تھی۔"

"جب آپ نے محسول ہی نہیں کیا تو یہ پوچھنے کا سوال ہی کب پیدا ہواتھا کہ بیٹے!

تم چپ چپ کيول مو-"



" ہاں بالکل، جب میں نے محسوس ہی نہیں کیا تو یو چھ کیسے سکتی تھی۔" '' آپٹھیک کہتی ہیں۔اب آپ بتا کیں! پیزمیندارنوازاحمد خان کیسا آ دمی ہے؟'' "اچھا آدی ہے۔اس کےخلاف بھی کوئی بات سننے میں نہیں آئی۔کام کے پورے ييے شام ہوتے ہى دے ديتا ہے۔ '' ہوں! حماد نے بھی کوئی شکایت تو نہیں گی۔'' " " نہیں! " اس نے انکار میں سر ہلایا۔ وداچی بات ہے مال جی! "محمود نے کہااوراً ٹھ کھڑا ہوا۔ "ابكهال عليه الجمي توآئي مو؟" ''اب ہم اس وفت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، جب تک کہ آپ کے بیٹے کا سراغ نہیں لگا لیتے۔اس وفت تو ہم احمد نواز خان سے ملنے جارہے ہیں۔' "اوہ! تو کیاتم پیخیال کررہے ہوکہ حماد کی گمشدگی کا تعلق اس ہے ہے۔" " ال جی البھی ہم کھے بھی خیال نہیں کررہے، بس آپ ہارے کیے دعا کریں۔ " میں تھارے لیے دعانہیں کروں گی تو کس کے لیے کروں گی۔ ہم تو میری آخری " كك ....كيا كها آپ نے؟" فاروق چونكا۔ "میں نے کہا ہے .....تم تو میری آخری اُمید ہو۔" محمود نے جلدی سے فاروق کو گھورا، کہ کہیں وہ بینہ کہددے، کہ آخری اُمید تو کسی ناول کانام ہوسکتا ہے۔اب اس بے چاری کی سمجھ میں سے بات کیا خاک آتی ۔فاروق نے ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵-۲ میسوی (۱۳۱) ONLINE LIBRARY

W.W.PAKSOCIETY.COM

بھی فوراً یہ بات بھانپ لی اور یہ جملہ نہ کہا۔ ''اچھا ماں جی! ہم چلے۔''

''اللّٰد كام ياب كرے۔''اس نے فورا كہا۔

"أمين-"ان كے منھ سے ایک ساتھ نكلا۔

اب وہ باہر کی طرف چلے۔ایک گزرتے ہوئے شخص سے نواز احمد خان کے گھر کا

راستہ یو چھا۔اس نے فورا راستہ بتا دیا۔ تینوں تیز تیز قدم اُٹھانے لگے۔ یہاں تک کہ

صرف دس من بعدوہ ایک بڑے مکان کے سامنے کھڑے تھے۔انھوں نے دیکھا، وہ

كونفى نما مكان تقا اور بهت لمباچوز الجمي تقا-اس كا دروازه بھي بهت بردا اور پراني سياه

لکڑی کا تھا۔ باہر کوئی چوکیدار وغیرہ نہیں تھا۔محود نے آگے بڑھ کر دروازے کی تھنٹی

بجادی۔ایک بارنہیں، و تفے سے تین بار بجادی۔فور آئی دروازہ کھلا اور سخت کہے میں کہا

گیا: '' تین بار گھنی کیوں بجائی ؟ کیا آپ کے خیال میں اندرسب بہرے بستے ہیں۔''

انھوں نے دیکھا، وہ بڑی بڑی خوف ناک مونچھوں والاشخص تھا اور دیہاتی

لباس میں تھا۔

"اوہ معاف سیجے گا، ہم ذراغلط مجھ کئے تھے۔ ہمیں محر م احمد نواز خان صاحب سے

ملناہ؟"

" كيول ملنا ب؟ "اس كے ليج ميں اكورين تھا۔

"ان سے ضروری کام ہے۔"

" تم اس قصبے کے تو نہیں لگتے ؟ "اس نے انھیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

اهاه نامه مدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰ میسوی (۱۳۷)

"باں! ہیں بھی نہیں۔" PAKSOCIET "یاں! ہیں بھی نہیں۔" '' میں بتا دیتا ہوں ۔اب معلوم نہیں ، وہ ملنا پسند کرتے ہیں یانہیں ۔'' "اگروہ ملنا پندنہیں کریں گے تو پھر یہاں پولیس آئے گی اور وہ ہماری ان سے ملاقات كابندوبست كرے كى۔" "كياكها سيكيابات بموكى؟" "جوكها ہے، وہى بات ہوئى ۔اندر جاكر بتاديں ۔ دارالحكومت سے تفتیش ميم آئی ہے۔" "وتفتیشی میم ..... "اس نے انھیں تیزنظروں سے گھورا، پھر بولا: "تم یا گل لگتے ہو۔ تم تو بچے ہو، تمھاراکس محکے میں سے کیا تعلق؟'' ''تعلق ہے، تمھیں اس سے کیا مطلب؟ اگر تم نے اور دیر لگائی تو ہوسکتا ہے، خان صاحبتم پر بگزیں۔" ''جار ہاہوں، وہ جھے پرنہیں،تم پر بگڑیں گے۔'' " كوئى يردانبيل، بميں اپناكام كرنا ہے۔كوئى بكڑے ياسنورے۔" اس نے انھیں تیز نظروں سے گورا، پھر ایڈیوں پر گھوم گیا۔وہ تیز تیز قدم اُٹھا تا چلا جار ہاتھا۔ تین منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی۔''چلو، خان صاحب بلارہے ہیں۔'اس نے کافی نفرت کے انداز میں کہا۔ وه مسكرا كرره گئے۔الى باتوں پروه بھى غصے ميں نہيں آتے تھے ، د ماغ ہميشہ مختذا رکھتے تھے۔ملازم انھیں ساتھ لے کر چلا۔ پہلے ایک بہت برواضحیٰ عبور کرنا پڑا، پھر کہیں جا کر کمرے نظرا ہے۔ ڈرائنگ روم میں انھیں بٹھا کر ملازم چلا گیا۔جلد ہی وہ پھراندرآیا۔ المان ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵ ۲۰۱ میسوی

اس کے ہاتھ میں ایک ٹر ہے تھی۔اس میں کی کا جگ اور تین گلاس تھے۔ " يه آپ كيا كرنے لگے؟ آپ خان صاحب كو بھيجيں، ہم يہاں کچھ كھانے پينے " لکن بچو! یہ ہارے ہاں کی روایت ہے۔ گھر آنے والوں کولسی پانی کے بغیر نہیں یہ بھاری بھر کم آوازین کروہ چونک گئے۔اندر داخل ہونے والاشخص بہت لمباچوڑا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آ تکھیں باہر کو أبلی ہوئی تھیں اور ان کی وجہ سے اس کا چہر ہ خوف ناك لكتا تھا۔ "اللام عليم! آب بين احرنوازخان؟" '' ہاں! لیکن کی تو آپ کو پینی پڑے گی۔'' " بہلے س لیں ، ہم دارالحکومت ہے آئے ہیں۔ ہماراتعلق پولیس سے ہے اور ہم حماد

كے سليے ميں آئے ہيں۔"

" ماد ..... کون حماد ۔ "اس نے جران ہوکر کہا۔

وہ اس ونت اس کی طرف فور نے دیکھ رہے تھے۔انھوں نے صاف محسوس کرلیا کہ وہ خماد کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی انجان بن رہا ہے۔

" مائی بگو کابیٹا، جوتین سال پہلے آپ کے کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ایک روزوہ اپنے

گھرہے غائب ہوگیا۔''

"ا چھاوہ ..... ہاں، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن آپ اس کے سلسلے میں

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵-۲ میسوی ۱۳۹

مرے پاس کیوں آئے بیں؟ '' E ان وی آئے بیں؟ '' ا "جس سے اس کا تعلق رہا ہے، اس سے تو ہمیں مانا ہی ہوتا ہے۔ وہ آپ کے کھیتوں میں کام کرتا تھا۔اس روز اس نے تمام دن کام کیا۔شام کو گھروا پس آیا تھا۔ گھر میں اس نے اپنے سب کام معمول کے مطابق کیے ، البتہ اس روز وہ قدرے چپ چپ تھا۔ اس کا مطلب ہے، دن میں کوئی بات ہوئی تھی۔ وہ کیا بات تھی ،ہمیں پتالگا نا ہوگا اور پیمیں آپ

ى بتاسكتے ہیں كەاس روز كيانا خوش گواروا قعه پیش آيا تھا؟" '''تم لوگوں کا د ماغ درست نہیں۔ میں تھیتوں میں ان کام کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہاں ،بھی بھار چکرلگانے کے لیے چلابھی جاتا ہوں۔اس روز تما د کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ آیا ہوگا تو میرے کھیتوں سے باہر۔ ہوسکتا ہے، اس کاکسی سے جھڑا ہوا ہو۔"

" مطلب سے کہ آپ کی اس سے کوئی ان بن نہیں ہوئی ، کوئی ناراضی والی بات

"اجھاچودھری صاحب!ہم چلتے ہیں۔"

" تم لوگوں نے کی نہیں یی ؟ "اس نے انھیں گھورا۔

" بات یہ ہے چودھری صاحب! ہم کی پیتے ہی نہیں، چاہے پیتے ہیں، وہ بھی اپنے وقت پر۔ ہمارے چاہے کے اوقات مقرر ہیں۔ان اوقات کے بغیر ہم چاہے بھی نہیں يية للنذاالله حافظ "



يه كہتے ہوئے وہ أٹھ كھڑے ہوئے۔اسى وقت غلام شاہ اندر داخل ہوا۔ ''میراملازم تمھارے ساتھ جائے گا۔''احمدنواز خان کالہجہ ناخوش گوارتھا۔ ایے میں فرزانہ کے جسم کوایک جھٹکالگا۔انھوں اس کے چہرے پرخوف دوڑ گیا۔ .....☆......

محمود اور فاروق نے یہ بات فورا محسوس کرلی۔ انھوں نے اس کی طرف دیکھا اور پریشان ہوگئے، کیوں کہاس کے چبرے پرایک رنگ آر ہاتھا تو دوسرا جار ہاتھا۔ "خيرتو ۽ فرزاند!"

وہ چونک اُکھی ، جیسے اسے آس پاس کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔محمود کے يكارنے ير موش ميں آگئے۔ · · ميں .....الحمد لله! مُعيك مول-'·

''ان لوگوں کو دروازے تک چھوڑ آؤ۔ چوکس رہنا ، پیکوئی ایسی و لیی حرکت نہ

كرنے يا كيں۔"

"الی ولی حرکت سے کیا مراد چودھری صاحب!"

" بہلی بات یہ کہ میں چودھری نہیں کہلاتا ، خان صاحب کہلاتا ہوں۔ دوسری بات تم لوگ کوئی نہ کوئی ایسی و لیم حرکت کر سکتے ہو،اس لیے میں نے یہ بات احتیاطاً کہی ہے۔" اس نے جلدی جلدی کہا۔

"اچھاکیا،کوئی پروانہیں،ویے آپ کے ملازم کا کیانام ہے؟"

''غلام شاه ..... يهي نام ہے ناتمها راغلام شاه!۔''احمدنو از خان بير کہتے ہوئے ہسا۔

المان ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی (۱۳۱)

"جی ہاں سر!"اس نے دانت نکال دیے، پھران کی طرف مُوا:" آ ہے چلیں۔"

وہ اس کے ساتھ باہرنکل آئے اور صحن عبور کرنے لگے ۔محمود اور فاروق

اس وفت شدید ہے چین تھے۔وہ جلدا زجلد جان لینا چاہتے تھے کہ فرزانہ کوکس بات پر

جھٹکا لگا تھا۔وہ اچا تک خوف زوہ کیوں ہوگئ تھی۔آخر دروازے پر پہنچ کرغلام شاہ نے

کها: ''اچھا جی .....''

ووشکر بیرجناب!"محمود نے کہااورغلام شاہ نے درواز ہبند کر دیا۔

" آؤ جلدی ..... میں خوف محسوس کررہی ہوں۔"

"الله اپنارم فرمائے۔ ہوا کیا ہے؟"

اس نے کہااور تیز چلتے ہوئے ان ہے آ گے نکل گئی۔انھیں بھی رفتار بڑھانی پڑی۔

" جم کہاں جارہے ہیں؟۔"

" پہلے ہمیں مائی بگو کے گھر جانا ہے۔ پھر انھیں ساتھ لے کرتھانے جائیں گے۔ میں خوف محسوں کر رہی ہوں۔ شایدخطرات ہماری طرف منھ کھولے بڑھ رہے ہیں اور ہم ان كى لپيك ميں آسكتے ہيں، ليكن اس سے پہلے كہ ہم خطرات كى لپيك ميں آسكي ہمیں مائی بگوسے ملاقات کرنی ہے اور انھیں تھانے لے جانا ہے ، تا کہ ان کی حفاظت کا انظام كرعيس-"

"اچھی بات ہے، رفتار تیز کر دو، کیکن بہتو بتا دو،تم چونکی کیوں تھیں؟"

''غلام شاہ جب ہمیں باہر ملاتھا، یعنی جب ہم نے گھنٹی بجائی تھی اور اس نے درواز ہ



# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کولاتھا ، اس وقت ..... ' فرزانہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے خوف زرہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا،کیکن وہاں کو ٹی نہیں تھا۔ " آس پاس کوئی نہیں ہے جوتھاری باتیں سن لے گا۔ کہہ ڈالو۔ کیا کہنا جا ہتی ہو۔ "

''غلام شاه جب پہلی بار جمیں نظر آیا ،اس کی با ئیں ہاتھ کی اُنگی میں ایک انگونھی تھی ،لیکن ' بعد میں جب وہ کچھ دیریہلے ڈرائنگ روم میں نظر آیا ،وہ انگوٹٹی اس کی اُنگلی میں نہیں تھی۔'' " لکین اس میں عجیب بات کیا ہوگئ! بھی ، نکال دی ہوگی اس نے ۔ "فاروق نے

" د لیکن کیوں نکال دی ہوگی؟"

'' بس ہم وہ وجہ جاننا چاہتے ہیں ، کیوں کہ و لیمی ہی انگوشی خما دیے بھی پہن رکھی ے۔ "فرزانہ مکرائی۔

''اوہ .....اوہ .....''ان دونوں کے منھ سے نکلا۔

آخروہ مائی بگو کے گھر پہنچ گئے۔وہ اندرموجودتھی۔اسے دیکھ کرانھوں نے اطمینان کا

"مال جی ! آپ کوابھی اور اس وقت ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ آپ بس کوری ہوجا ئیں۔ہمخطرہ محسوں کررہے ہیں۔'' ''خطرہ!''مارے گھراہٹ کے اس نے کہا۔ "جي ٻال!خطره .....آيئے ، چليں۔"

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی

وہ اسے ساتھ لے کرتھانے کی طرف روانہ ہوئے۔ نہ جانے کیوں ان کے دل زور زورے دھڑک رہے تھے۔اصل میں یہاں اُن کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی اور علطی ان ہے یہ ہوئی تھی کہ سب انسکٹر اکرام کوفون کر کے گاڑی کے لیے ہیں کہا تھا۔ تیز تیز چلتے وہ خیریت سے تھانے پہنچ گئے ۔ بیدد مکھ کران کی جان میں جان آئی کہ تھانے میں بھی ہرطرح خیریت تھی۔اکرام اور اس کے ماتحت وہاں موجود تھے۔اب سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ "كيار بالجفي،" اكرام نے بے تابی كے عالم ميں كہا۔ "انکل! لگتا ہے، ہم درست سمت میں جارہے ہیں،لیکن اس کے ساتھ ہی ہم خطرہ بھی محسوس کررہے ہیں!" '' کیا یہاں پہنچ کر بھی خطرہ بدستورمحسوں کررہے ہو؟''اکرام نے پوچھا۔ بات يوجه لينا جائة بين-"نوبوچهلو، انظار کس بات کا ہے؟" "مال جي اکيا آپ کے بيٹے حماد ....." عین اس کمے ایک زور دار دھا کا ہوا۔ یوں لگا جیسے بم پھٹا ہو اور پھران سب کے ذہن تاریکی میں ڈوب گئے۔ النامد مدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میری سرس

انھیں ہوش آیا تو اگرام اور ان کے ماتخوں سمیت وہ سب رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور کسی نہ خان ،غلام خان ، موئے تھے اور کسی نہ خان ،غلام خان اور عاقل خان کھڑے تھے۔ان کے جروں پر شیطانی مسکرا ہٹیں تھیں۔

'' تو ہوش آگیا تھیں۔''

ہاں! اللہ کی مہر ہانی سے ، لیکن میرسب چکر کیا ہے؟۔''

'' چکر …… ہاں، چکر کی وضاحت تو خیر ہم کریں گے ۔ شھیں موت کے گھا نے اُ تاریخے سے پہلے شھیں حماد کی کہانی سنائیں گے۔اس کی تلاش میں نکلے تھے نائم لوگ! اورخود بھی پھنس گئے۔''

" تماد ..... كهال عماد؟" ما في بكوچلائي -

"فكرنه كرومتمين اس كے ساتھ بى آخرت كے سفر پر بھیج رہے ہیں۔"

''تت ….. تو میرا حماد زنده ہے ….. آپ نے سنا، میرا حماد زنده ہے ….. میں نے کہا تھا نا، میرادل کہتا ہے، حماد زنده ہے۔' مائی بگو بے تابانہ انداز میں کہتی چلی گئی۔ ''لیکن اب کیا فائدہ ….. اب تو شخصیں خود بھی اس کے ساتھ مرنا پڑے گا۔'' ''ان لوگوں کی دخل اندازی کی وجہ سے شخصیں بیدن دیکھنا پڑا ….. ورنہ تم رودھولیتی

تھیں،ہمیں اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔''

"كهال بيراحاد؟"

'' گھبرا وُنہیں ،آ جا تا ابھی ،مل لینااس ہے۔ پہلے ہاس کوآ لینے دو۔'' '' سب کا سال دو''

"باس ..... كيا مطلب؟" وهسب چو كے۔



اس کے چہرے پرغرور بی غرورتھا۔

" بالوگ جماد كو تلاش كرنے فكے سے -اب خود بھى پھنس گئے ہیں -برے بے پھرتے ہیں جاسوں۔ چلے آئے دارالحکومت سے۔ ہے کوئی تک! اپنا اپنا کام کرو، خوش رہو، دوسروں کے کام میں کیوں ٹانگ اُڑاتے ہو۔جس طرح حماد پھنس گیا، ای طرح ہی بھی پھنس گئے۔''احمدنواز خان فخراورغرور کے عالم میں کہتا چلا گیا۔ ووہ کیسے پینس گیا؟ "محمود نے جلدی سے کہا، کیوں کہ بیر بات جانے کے لیے وہ بہت بے چین تھے۔

"اس كى قىمت خراب تقى - ہم سے بچھ كہنے كے ليے كھيتوں سے ميرے كھر چلا آيا۔ میر ابرا بیٹا کہیں دروازہ اندرے بند کرنا بھول گیا تھا۔اس نے پوچھانہیں نہ دستک دی، بس اجدوں کی طرح اندر چلا آیا۔ إدهر میں عامی خان سے لوٹ مارکی واردانوں کا حماب کتاب کرر ہاتھا۔ ہمیں اس کے اندر تک آجائے کا پتا ہی نہ چلا۔ ہم اس وقت برآ مدے میں بیٹھے تھے، لیکن ہمارے منھ دروازے کی طرف نہیں تھے۔وہ زو یک آگیا اور ہماری بہت ی باتیں اس نے س لیں۔اس نے جان لیا کہ ہم لوگ لوث مار کا کام كرتے ہيں، يعنى پورا تقانه مير ب ساتھ ملاہوا ہے۔ بياخا موشى سے واپس لوٹ گيا، ليكن باہر جاتے وفت اسے عامی خان نے دیکھ لیا۔وہ فوراً سمجھ گیا کہ جماد نے ہماری باتیں س لی ہیں ۔ باتیں نہ تی ہوتیں تو وہ اپنی بات کرتا،لیکن اس کے خاموشی سے لوٹ جانے کا مطلب یمی تھا کہ اس نے باتیں من لی ہیں۔اب ہم پریشان ہو گئے، کیوں کہ جماد کے ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۲۰۱۵ میسوی (۱۳۷)

ذریعے یہ باتیں سارے تھے میں پھیل سکتی تھیں۔ اسی وقت ہم نے اسے اُٹھانے کا پروگرام بنالیا اور رات کے وقت اسے اُٹھا لائے۔ میں تو اسے تل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ ہے ناعا می ..... یقل کے حق میں نہیں تھا، اس لیے اسے مکان کے نہ خانے میں قید کردیا۔ بس دووقت روٹی دے دیتے تھے .....اور پانی۔''

"وه ہے کہاں ....؟"

''ابھی ملوا دیتے ہیں۔''احمد نواز خان ہنا، پھراپ ساتھیوں سے بولا:'' جاؤ، اس گوار کو لے آؤ۔ کم بخت تین سالوں میں ذرا بھی نہیں بدلا۔ اسی طرح ہے، جیسا پہلے تھا۔' ''مم ……میرا فر ماں بردار بیٹا جو ہوا۔'' مائی بگو کے منھ سے نکل گیا۔ ان میں سے دویتہ خانے کے ایک تاریک گوشے میں چلے گئے۔ جلد ہی وہ جماد کو دونوں طرف بازؤں سے پکڑ کرلاتے نظر آئے۔ اس وقت انھوں نے جما کودیکھا۔ وہ بہت لمبا چوڑ ا اور خوب صورت جوان تھا۔ پھر جو نہی اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی، وہ پوری قوت سے چلا اُٹھا:''ماں!''

ساتھ ہی اس نے ان دونوں کوزور دار جھٹکا دیا۔ اس طرح اس کے ہاتھ چھوٹ گئے
اور وہ اپنی ماں کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ جواسے پکڑ کر لار ہے تھے ، اس کی طرف دوڑ ہے،
لیکن نواز خان نے ہاتھ کے اشارے سے انھیں روک لیا۔

''مل لینے دو بھئی ، اسے اپنی ماں سے ، ہمارا کیا جا تا ہے۔''
ہماد اپنی ماں سے لیٹ گیا۔ دونوں رونے لگے۔ ان کے رونے کی آوازوں سے نتہ خانہ گو شخنے لگا۔



"ميرابيڻا....ميرابچه.....!" "میری ماں ..... باں .....!''

"اب بس كرو، بهت مل ليے - بميں اپنا كام بھى كرنا ہے ۔ عامى خان! اب تو انھيں ٹھکانے لگا نا ہوگا۔ ایک گہرے گڑھے میں ان سب کو دبانا ہوگا، کیوں کہ بیالوگ آخر دارالحکومت کے ہیں۔ان کی تلاش میں ان کے بڑے تو آئیں گے۔سا ہے، ان کے بوے کا نام انسکٹر جمشیر ہے۔ بہت نامی گرامی آدی ہے۔ وہ یہاں آ کر بہت ہل چل مچاہے گا۔،لہذا ہمیں ان کے دبانے کا کوئی سراغ نہیں چھوڑ نا جا ہے ورنہ ہم سب بھی مارے جائیں گے۔غلام شاہ جیسی کوئی غلطی اگر ہم نے کی تو پھر ہم گئے کام ہے۔'' اس كايك ساتقى نے يوچھا:"كيامطلب باس! آپ كے غلام شاہ سے كياغلطى ہوئى؟" "اس كم بخت كوميں نے پہلے دن ہى منع كيا تھا كہ متا دكى كوئى چيز استعال نہ كرو ، کوئی پہیان نہ لے ، پھر بھی اس نے اس کی انگوشی اُ تار کرخود پہن لی۔اب جب بیلوگ مجھ سے ملنے آئے تو وہ انگوشی اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے جواس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو پہ تھبرا کر کمرے سے باہر گیا اور انگوشی اُنگی سے نکال دی۔اب جب پیہ والین کمرے میں آیا تو بہلوگ اس کی اُنگی میں انگوشی ندد کھے کر جرت زدہ رہ گئے۔ خاص طور پر یہ جالاک لڑکی تو چونک اُٹھی۔ میں نے اسے چونکتے و مکھ لیا اور اسی وفت میں نے سمجھ لیا کہ کام خراب ہو گیا۔اب بیلوگ پولیس کی بھاری نفری لے کرہ کیں گے اورمیرا گھرچھان ماریں گے۔ نہ خانہ تلاش کرلینا بھی ان کے لیےمشکل نہیں ہوگا۔بس ای وفت آنا فانا مجھے ان پر وار کرنے کا پروگرام بنانا پڑا اور شکر ہے، پیرا بھی سنجل

نہیں پائے تھے کہ ہم نے انھیں جالیا۔اب فکر ہے تو اس بات کی کہ ان کے بڑے آئیں گے،ان سے کیے نبٹا جائے۔''

"اس کی ترکیب میں بتادیتا ہوں۔"

محمود کی آواز نہ خانے میں گونج اُٹھی۔ وہ چونک کراس کی طرف مڑے۔ نواز خان نے ہنس کرکہا: ''لو! اپنے بروں سے نبٹنے کی ترکیب بھی خود ہی بتار ہا ہے۔ اس سے برا مے وقوف کون ہوگا۔''

''' فاروق مسكرايا \_ ''کيا!!!!''وه چيخا \_

''ہاں ،تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا ، جوا تنا بھی نہیں جانتا ، جرم چھیا نہیں رہتا ہے ہی خہی ظاہر ہو کررہتا ہے اور ایک نہ ایک دن انسان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے ، جیسا کہتم ہوگے ۔ اب ترکیب سنو،تم خودکو قانون کے حوالے کردو، ہمیں کھول دو۔ اس میں تمھاری بھلائی ہے۔''

''سنائم نے ..... ہیلوگ نہ جانے خود کو بیجھتے کیا ہیں۔ حال آ نکہ ہم نے ان پر نہایت آسانی سے قابو پالیا ہے۔''

"اس کی وجہ ہے۔ ہم تم لوگوں کوسید ہے سادے بے وقوف قتم کے مجرم خیال کر بیٹے سے ۔ اس بات کا تو ہمیں گمان بھی نہیں تھا کہ تم بھی تجربے کا رمجرم ہوسکتے ہو اور تھارے پاس بھی دھا کا خیز مواد ہوسکتا ہے۔ بہر حال بیہ ہماری بے وقو فی تھی ، وشمن کیسا ہی ہو، اسے کم زور اور بے وقو فی خیل کرنا جا ہے۔ اب تو ہوگئ غلطی۔"

الناس ماه نامه بمدردنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی ۱۹۹

"عای خان ! کیا خیال ہے؟ اب جمیں ان لوگوں سے جلدازجلد چھٹکارا حاصل

" میں ایک بار پھر کہتا ہوں باس! ہمیں قتل جیسے بھیا تک جرم سے بچنا چاہیے، ورنہ ہم ان لوگوں کے بروں سے پیج نہیں سکیں گے، لہذا انھیں بندھا چھوڑ کریہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ ابھی ہارے پاس بھا گنے کے لیے بہت وقت ہے۔ ہم یہاں سے دور بہت دور بہنے جائیں گے۔''

" باس ! انسکٹر صاحب ٹھیک کہدرہے ہیں۔ قتل زیادہ خوف ناک جرم ہے۔ اگر پکڑے گئے تو سز اہوجائے گی۔اس جرم میں تو عام طور پر پھانی یا عمر قید ہوتی ہے۔'' "اچھی بات ہے۔ بیتو پہلے ہی بندھے ہوئے ہیں۔ بس حمادکو باندھ دیتے ہیں۔"

° ' تب پھرغلام شاہ! جلدی کرو۔''

انھوں نے حما د کو جکڑ دیا۔

"آؤ چلیں ، اب ان کی قسمت ، کیے یہاں سے نکل پاتے ہیں ، یا یہیں مر ، کھپ جاتے ہیں۔ 'عای خان نے کہا۔

" ہمارا مقصد تو دولت سے ہے باس! وہ ہم سمیٹ لے جارہے ہیں! صبح کا سورج نكنے سے پہلے ہم نہ جانے كہاں كے كہاں پہنچ چكے ہوں۔" وہ منھ سے پچھ نہ بولے۔ انھیں جاتا دیکھتے رہے۔ "اب ہماری باری ہے۔ "محمود کی آواز سنائی دی۔



ان سب نے چونک کرمحمود کی طرف دیکھا۔

حماد کی ماں نے کہا: '' کیا مطلب بیٹے! تم کیا کہنا جا ہے ہو؟''

" ہم ابھی ان رسیوں سے آزاد ہوجاتے ہیں ، آپ فکرنہ کریں۔ یہ ہماراروز کا کام

ہے۔چلو فاروق!میری کلائی پر بندھی رسی پراپنے تیز دانت آ ز ماؤ۔''

فاروق نے اپنا کام شروع کر دیا۔جلد ہی محمود کے ہاتھ کھل گئے۔اب اس نے اپنے جوتے کی ایڑی سر کائی اور اس میں سے نتھا سا جا قو نکالا۔

''ارے اتنا ننھا سا جا قو، وہ بھی جوتے کی ایڈی میں!'' مارے جرت کے حماد کے من سے لکا۔

> "جى بان! ايے حالات ميں بيه مارا بہترين متعيار ہے۔" محمود نے کہااور چاقو سے ان سب کی رسیاں کاٹ دیں۔

'' انكل! آپ حما دا وران كى والد ہ كومحفوظ مقام پر پہنچا دیں \_ دارالحكومت سے فورا فورس منگواکیں ، تا کہ ہم بغیر کسی خون خرابے کے ان سب کوگر فتار کر عکیں ، ور نہ بیہ لوگ گرفتاری سے بیخ کے لیے ہاتھ پاؤں بہت ماریں گے، ہرمکن حدتک جان

" محک ہے محمود میاں!"

سب انسپکڑ اکرام ،انسپکڑ جمشید کوفون پر حالات بتانے لگا۔ باقی سب وہاں ہے چھیتے چھیاتے نکلنے لگے محمود ، فاروق اور فرزانہ آگے تھے ، باقی لوگ پیچھے۔اب ظاہر ہے ، یہ تہ خانہ نواز خان کے گھر کا تہ خانہ تھا، جب وہ اس سے نکل کراو پر آتے تو گھر میں ہی آتے

المان ماه نامه بمدردنونهال جون ۱۵۱ ۲۰ میسوی (۱۵۱)

W.W.PAKSOCIETY.COM

اور وہاں نواز خان اور عامی خان سے ملاقات ہو سکتی تھی ، کیکن ملاقات سے پہلے وہ جماد اور اس کی والدہ کو محفوظ مقام پر پہنچا دینا چاہتے تھے اور انھوں نے بہی کیا۔ او پر آکر اکرام نے اپنے چار ماتخوں کا اشارہ کیا۔ وہ ان دونوں کو لے کرنکل گئے۔ اب انھوں نے گھرسے باہرنکل کر چاروں طرف پوزیش لے لی۔ گھر میں روشی تھی۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ ابھی اندر ہی ہیں۔ فرار ہونے میں پچھ تو وقت لگناہی تھا۔

پھرتھوڑی دیر بعدوہ گھر کے دروازے سے باہر نکلے۔ان میں ہرکسی کے ہاتھ میں نہ پہتول یا راکفل نہیں تھی ۔انھوں نے بھاری بھر کم بیک ہاتھوں میں اُٹھار کھے تھے۔
گویا وہ ان کی طرف سے بالکل بے فکر تھے اوراس خیال میں تھے کہ وہ اس قدر جلد نہ خانے سے باہر آبی نہیں سکتے ۔ جب وہ سب ان کی زد پر آ گئے تو محمود نے بلند آ واز میں کہا: '' خبر دار! تم لوگ اس وقت پوری طرح ہماری زد میں ہو۔ سامان نیچ گرا دو اور ہاتھا و پر اُٹھا دو۔''

وہ بُری طرح اُچھے ، ان کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ چہروں پر بے تحاشا دہشت دیکھنے میں آئی۔ ان سب کے ہاتھوں سے سامان چھوٹ کرگر گیا اور ان کے ہاتھا د پراُٹھ گئے۔

> "اب اس سامان سے دس قدم پیچھے ہٹ جاؤ۔"اکرام بولا۔ انھوں نے اس پر بھی عمل کیا۔

> > '' کیوں نواز خان اورانسپک<sub>ٹر عا</sub>می خان! کیسی رہی؟''

السيكر عاى نے كہا: " تم جرت الكيرلوگ ہو۔ كيوں نہ ہم اندر بين كربات كرليس تم

المان ماه نامه محدر دنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی (۱۵۲)

الوگ ضرور پچھ سوال کرو گے ، تو ہم جواب دیں گے۔ ہم پچھ اور بھی کام کی باتیں بتا کیں كَ، اگرتم لوگ سننا يبند كرو!"

" ہم س لیں گے، لیک ایک خیال رہے! "محمود نے منھ بنایا۔

" ہم سے کوئی جالا کی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔" فاروق مسکرایا۔ "فیک ہے،اس کا خیال رکھیں گے۔"

اب وہ سب اندرآ گئے۔نوازخان انھیں اس کمرے میں لے آیا،جس میں پہلے بھی وہ اس سے ملاقات کر چکے تھے۔جب سب اطمینان سے بیٹھ گئے ، تب نواز خان نے كها: "ايك تجويز ہے، اس ميں آپ كا بھى فائدہ ہے اور ہمارا بھى!" "كيامطلب؟" تينول نے چوتك كرايك ساتھ كها۔

"ان بيگوں ميں بے شار دولت ہے۔ ہم لوگ نہ جانے كب سے يكھيل كھيل رہے ہیں۔ بیرساری دولت خاموشی سے تم لوگ لے لو۔ بس ہمیں جیل نہ بھیجو ، معاملہ یہیں ختم كردو\_معامله عدالت ميں گيا توبيدوولت تو پھرسر كارى خزانے ميں جمع ہوگى۔نەتھھارے ہاتھ کھآئے گا، نہ ہارے ،لیکن ہاری تجویز کے مطابق آپ لوگ اس ساری وولت کے ما لک بن جا ئیں گے اور کسی کو کا نوں کا ن خبرنہیں ہوگی۔''

'' بعنی تم رشوت میں بیرساری دولت ہمیں دینا جا ہے ہو؟''

"اس میں ایک مشکل ہے ہے کہ ہم نے بیکام زندگی میں بھی کیا ہی نہیں۔"

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی است

W.W.W.PAKSOCIETY.COM

"نواب كرليس!"

'' بیر کام ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں ، نہ ہم نے خود سکھنے کی کوشش کی ہے ، اس لیے کیے کرلیں ؟''

"بيبهت آسان كام ب، بهت آسان ب-"

'' بیآسان ترین کام بھی ہمارے لیے مشکل ترین ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ہم نے جب سے ہوش سنجالا ہے، حلال روزی ہی کمائی ہے۔ حرام روزی کے تو نز دیک بھی نہیں گئے۔ لہذا تمھاری پیش کش کوہم تمھارے منھ پر مارتے ہیں اور تم پُرسکون انداز میں جیل جاؤ۔ جیل تو اب شھیں جانا ہوگا ،کین بیتو بتاؤ ،تمھارا گئے جوڑ کیسے ہوا؟''

''عائی خان اوراس کے ماتحت یہاں نے نے گے تھے۔ انہی دنوں میں نے ایک واردات کی تھی، اضوں نے جھے پرشک ظاہر کر دیا۔
واردات کی تو جناب، جن کے ہاں واردات کی تھی، اضوں نے جھے پرشک ظاہر کر دیا۔
عائی خان پوچھ گھے کے لیے میرے پاس آیا۔ میں نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا کہ رشوت کھانے والا ہے، البذا اسے بڑی رقم کی پیش کش کردی۔ اس نے خوشی سے رقم قبول کرلی۔
اس کے بعد ہم دوست بن گئے اور مل جل کریہ کام کرنے لگے۔ اب جب پولیس ہی واردا تیں کرنے والوں کی ساتھی بن جائے تو پھر ڈرکیا ۔۔۔۔! بس حماد تو بلا وجہ ہمارے ورمیان میں آگیا، ورنہ یہاں تو کی کوکانوں کان پتانہیں تھا کہ ہم میکام کرتے ہیں۔''

" "ہوں ..... توتم ہمیں بھی عامی خان سمجھ رہے ہو؟"

''نہیں ،تم لوگوں کے چہروں سے صاف ظاہر ہے کہتم نے زندگی میں بھی رشوت نہیں لی ، نہلوٹ مارکی ہے۔''اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا۔



"بن تو پھر ہم یہ کام کریں گے بھی نہیں تم جتنا جی چاہے زور لگا لو، لہذا جیل تو اب شمص جانا ہوگا۔''

اكرام كے ماتحت انھيں لے جانے كے ليے پہلے ہى تيار كھڑے تھے۔ان كے اشارے پر حرکت میں آگئے۔

''اب ……اب ہمیں کیا کرنا ہے؟''محمود نے ان سے کہا۔

''اب ہمیں کیا کرنا ہے! بس دارالحکومت چلتے ہیں ۔امی جان ہارے انتظار میں بیٹھی ہوں گی۔ان کی بھی دو جارسنی پڑیں گی ،لیکن اس سے پہلے ہم مائی بگو سے ملاقات "-205

'' اوہ ہاں ، پیر بہت ضروری ہے ، ورنہ انھیں شکایت ہوگی ، ہم ملے بغیر ہی

''بن تو پھر چلتے ہیں ۔''

جلد ہی وہ مائی بگو کے دروازے پر دستک دے زے تھے، پھر جو نہی وروازہ کھلامائی بگومارے خوشی کے چلائی: '' آگئے، فرشتے آگئے۔ آجائیں ،اندر آ جائیں ۔ میں تم لوگوں ہی کا انظار کررہی تھی۔ میں نے تمھارے لیے کھانے کی طرح طرح کی چیزیں تیار کی ہیں۔ میں کہتی تھی ،تم جانے سے پہلے مجھ سے اور جماد سے ملنے ضرور آؤگے۔ کیوں جاد!"

"'ال مال! بي "

" آپ نے کیا کہا ماں جی! فرشتے ....لیکن ہم توانسان ہیں۔

المان مدىدردنونهال جون ١٥٥٥ موي

## W.W.W.PAKSOCIETY.COM

"مير ساور تماد كے ليے تو فرشتے ہي ثابت ہوئے ہو۔ " تم جو بھی ہو، بہت عظیم ہو۔ دوسروں کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دینے والے، اپنا وقت اور اپنی ہر چیز قربان کردینے والے، اپنے آپ کوخطرات میں ڈال دینے والے .....''

" بس ماں جی ! بس ، ورنہ ہم مارے گھراہٹ کے یہاں ہے دوڑ لگا جا کیں گے۔ محودنے واقعی گھبرا کرکہا۔

"ارے نہیں ، یہ کھانے کون کھائے گا۔ میں نے ساگ پکایا ہے، قیمہ کریلے اور مونگ کی دال تیار کی ہے، اندر آ جاؤ۔''

وہ دونوں انھیں کھینچ کراندر لے آئے۔اندرواقعی کھانا تیارتھا۔اب جوانھوں نے وہ کھانے کھائے تو انھیں مزہ ہی آگیا۔ ان میں اس قدر مرچیں تھیں کہ آنکھوں ہے آنسو

> "ي، يركيا ....! تم تورونے لگے، يمرے بچ؟" " ہے.... یہ تو خوشی کے آنسو ہیں ماں جی!" فاروق نے بہت مشکل ہے کہا "ویے ماں جی ! کھانا ہے واقعی بہت مزے کا۔" " یے۔"اس نے خوش ہو کر کہا۔

'' ہاں ، بالکل سے ۔ اصل مزے تو ان ہی کھانوں میں ہوتے ہیں ، جوخلوص ہے تیار کیے جا کیں ۔''

" جیتے رہومیرے بچو! ہم اپی زندگی کے آخری سانس تک تمصیل بھلانہیں



W.W.PAKSOCIE پھروہ اُٹھ کھڑے ہوئے ، تماد ،محود اور فاروق ہے گرم جوشی سے ملا اور فرزانہ کو مائی بكونے سينے سے لگا كررخصت كيا۔ وہ دروازے پر كھڑے ہوكر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتے رہے، یہاں تک کہوہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جو نہی انھوں نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی، ان کی والدہ کی چہکتی آواز نے ان کا استقبال کیا: '' لیجے ،آگئے میرے سپوت! انھیں تو ہر قدم پر کیس مل جاتے ہیں اور گھر میں کھانے مھنڈے ہوتے رہتے ہیں۔کیا خیال ہےآ پ کا؟" "وای جوآپ کاخیال ہے۔"انسکٹر جشیدنے ہنس کر کہا۔ دروازہ کھلنے پروہ اندر داخل ہوئے تو گھر کاصحن مزے سے کھانوں کی خوش ہوسے مہک رہاتھا اور بیگم جشیر آتھیں دیکھ دیکھ کر بُرے بُرے منھ بنار ہی تھیں۔اب بیاور بات ہے کہان کے اس انداز سے بھی محبت ہی محبت طیک رہی تھی۔ 公

تحريجيج والے نونہال یاد رهیس

🖈 اپنی کہانی یامضمون صاف صاف لکھیں اور اس کے پہلے صفحے پر اپنانام اور اپنے شہریا گاؤں کا نام بھی صاف تکھیں۔تحریر کے آخر میں اپنانام پورا پتااور فون نمبر بھی لکھیں ۔ تحریر کے ہر صفح پر نمبر بھی ضرور لکھا کریں۔ ﴿ بہت سے نونہال معلومات افزا اور بلاعنوان کہانی کے کوپن ایک ہی صفح پر چیکا دیتے ہیں۔اس طرح ان کا ایک کو پن ضائع ہوجا تا ہے۔ 🖈 معلومات افزا کے صرف جوابات لکھا کریں ۔ پورے سوالات لکھنے کی ضرورت مہیں ہے۔

تمهاري ناني

فرزانه روى اسلم بسعودى عرب

ایک کویل کسی شریر بیچے کی غلیل کا نشانہ بن گئی۔اس کا ایک پُر زخمی ہو گیااوروہ ایک انگور کی بیل پرگری، اور و ہیں بیٹھی رہ گئی۔کویل نے سوچا کہ جب تک اس کے زخم ٹھیک نہ ہوجا ئیں ، وہ انگورکھا کرگز ارا کرے گی۔

اُ دھرا کیک لومڑی بہت دنوں ہے اس انظار میں تھی کہ کب انگور کی بیلوں پر لکھے ہوئے ہرے انگوریک کر پیلے ہوں اور وہ انھیں ایک لے۔انگور کا خیال آتے ہی اس کے منھ میں پانی بھرآتا اور وہ للچائی ہوئی نظروں سے انگور کی بیل کو دیکھے کرانداز ہ کرتی کہ کب انگور پکیس کے اور وزنی ہوکر پورا خوشہ نیچے کی جانب لٹک آئے گا اور وہ آئکھیں بند کر کے انگورکھائے گی۔لومڑی نے سوجا، آج انگور کی بیل دیکھ آؤں کہ کتنے کیے ہیں اور کتنے یکے، الہذا وہ اپنے گھر سے نگل ۔ وہ انگور کی بیل تک پہنچی ، جو پہلے سے کافی پھیل چکی تھی اورخوب یکے یکے انگور کے خوشے لئے تھے۔ ابھی اس نے اوپردیکھائی تھا کہ کویل کو کی۔ لومرى يولى: "كون ہے؟" - كوكوكوكو...... "كوكل يُقركوك -

شایدانگور کی چوکیداری پرکوئی پرندہ ہے۔لومڑی نے سوچا، پھر بلندآ واز ہے بولی: "كون ہے الكور كى بيل ير؟"

کویل نے دل میں سوچا۔ بیلومڑی تولا کیج سے انگورکود مکھر ہی ہے، کہیں جھیٹ ہی نہ لے۔اگرابیاہوگیا تو بیل ملے گی اور میں گرجاؤں گی۔ پھرتو یہ مجھے زندہ ہی کھالے گی۔

ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۱۰ میسوی ۱۵۸

کویل کور کیب سوجھی ، بولی: '' میں انگور کی بیٹی ہوں۔' ''انگور کی بیٹی؟ ہیں ..... پیر کیارشتہ ہے؟''لومڑی جیران ہور ہی تھی۔ کویل پھرکوکی اور بولی: "اس پودے نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہے اور کہا ہے کہ میں اس کی دیکھے بھال کرتی رہوں کہ کہیں کوئی اسے پکنے سے پہلے ہی توڑنہ لے۔'' کویل کی بات س کرلومڑی ہولی '' مصیں تو اس وفت آم کے پیڑ پر ہونا چاہیے یا جامن کترنا جاہیے۔تم انگور کی نازک بیل پر کیوں قبضہ جمائے بیٹھی ہو؟'' کویل بولی: '' اورتم یہاں کیوں آگئی ہو؟ شمیں معلوم نہیں کہ انگور ابھی کے ہیں اور کیے انگور کھٹے ہوتے ہیں۔" لومرى توسى بى سداكى جالاك، بولى: "وه ميرى نانى كى پُرنانى كے دور ميں الگور کھٹے ہوتے تھے۔اب ہمارے دور میں نہیں ہوتے۔'' کویل بھی لومڑی سے دو جار ہاتھ آ گے نکلی ، جھٹ بولی: ''ہاں تو آ م کے پیڑپر کہہ کرلومڑی نے ایک چھلانگ لگائی ، تا کہ انگور کے لٹکتے خوشے کھا سکے۔ کو بل چلائی: ' ' محصر و ..... به کیا کرر ہی ہو؟ تم بہت بڑی غلطی کرر ہی ہو۔اینے

بھی میری نانی کی پڑنانی بیٹا کرتی تھی ۔ہم تو اب انگور کی بیل پر لئک کر ٹو کتے ہیں۔ ہاری سریلی آ وازس کرانگورخوشی ہے رہلے ہوجاتے ہیں اورخوب پھلتے پھولتے ہیں۔" لومڑی بولی: '' تا کہ میں آ کرانگور کے خوشے ایک لوں ۔ تولو، میں آ گئے۔'' بیا

بروں کی بات بھول رہی ہو۔''

لومر ی رک گئی: " کیوں کیا ہوا۔"



كويل بولى: " تتحيل يا دنہيں ہے تمھاري ناني كى يَر ناني نے كہا تھا كہ انگور کھٹے ہیں۔ واقعی انگور کھٹے ہی ہیں۔''

لومڑی نے کہا:'' نانی کی پر نانی والی غلطی میں نہیں کروں گی اورانگور کھٹے ہوں یا میٹھے، میں انھیں ضرور کھاؤں گی۔''

كويل بولى: "اگرتم نے بروں كى بات يا د نه ركھى اور اس برعمل نه كيا توشھيں سزاملے گی۔ کھٹے انگور کھانے سے تمھارا گلاخراب ہوجائے گا اورتم بیکی کونہیں بتاسکوگی كهانگور كھٹے ہیں یا میٹھے۔''

" ہیں ..... یہ کوئل نے کیا کہا! میرا گلاخراب ہوجائے گا۔" لومڑی سوچ

كويل بولى: ميرا كام تفاشمهيں بتانا ،سوبتا ديا \_ابتمها ري مرضي انگور كھا ؤيا

لومزی سوینے لگی۔ کیا کروں کیا نہ کروں۔انگور کھاؤں تو گلاخراب ہوگا ،اگر گلا خراب ہوگا تو رات کوآ واز کیے نکالوں گی۔اگرآ واز نہ نکالوں تو میرے دوستوں کو کیے پتا چلے گا کہ میں جاگ رہی ہوں یا سوچکی ہوں۔اگرانگورنہ کھاؤں تو دنیا کو کیسے معلوم ہوگا کہ اتناع صد گزرجانے کے بعداب انگور میٹھے ہوگئے ہیں۔

كويل نے جب بيد يكھا كەلومۇى وہاں سے ٹلنے كانام بى نہيں لے رہى ہے تو بولی: ''بی لومڑی! انگور کھٹے ہوتے ہیں اور ہمیشہ کھٹے ہی رہیں گے۔تم کیوں اپنا وقت برباد اور گلاخراب کرتی ہو۔جاؤ،رات کے گانے کی تیاری کرو۔''





''کون سارات کا گانا؟''لومڑی نے یو چھا۔

کویل بولی: '' وہی رات کا گانا جے تمھاری نانی گاتی تھیں تو انگور کے خوشے پر جگنونا چنے لکتے تھے اور وہ جگنو کی روشنی میں انگور تو ڑ کر کھاتی تھیں اور دن میں شور مجاتی تھیں کہ انگور کھٹے ہیں ، تا کہ دوسری لومڑیاں انگورسے دور رہیں۔"

وا چھا۔ " کویل کی بات س کر لومڑی جران ہوگئی ۔ بولی: شمصیں کیسے

کویل نے بتایا کہ ای انگور کی بیل نے مجھے میہ پر انی کہانی سنائی ہے۔ لومرى بولى: " مُحيك بي تو پھر ميں رات كو آجاتى ہوں ، تا كەسارے انگور ميں

خود ہی کھا جا ؤں۔''



جیسے ہی دن ڈھلا اور اندھرا چھانے لگا، لومڑی نے انگور کی بیل کے پاس جانے کی تیاری شروع کردی۔ دیے پاؤں جب وہ وہاں پینجی تو دورہے ہی اس نے دیکھ لیا کہ انگور کے خوشوں پر جگنوناچ رہے تھے۔ کویل نے دیکھا کہلومڑی تو دُھن کی لیکن لکی اور آ ہتہ آ ہتہ چلتی ہوئی آ رہی ہے تو دیک کربیٹھ گئی۔ جیسے ہی لومڑی قریب آئی۔ کوئل نے اپنے پر پھر پھڑائے۔ لومڑی جہاں تھی ، وہیں رک گئی۔ پھر خاموشی پاکر آ گے بردھی۔ كويل نے اپ پر پر پر اے ۔ لومرى نے ڈرتے ڈرتے پوچھا: "كك ووتمارى نانى- "كويل نے آواز بدل كركها-'' مگران کا تو بہت عرصہ پہلے انقال ہو چکا ہے۔''لومڑی بولی۔ " ہاں تمھاری نانی مرچکی ہے۔اُس کی روح تو زندہ ہے اور اسی انگور کی بیل پر لومڑی اور زیادہ ڈرگئی: ''مگر آپ کوتو بھیڑیے نے پھاڑ کھایا تھا!'' " بھیڑیا پھاڑے یا چیتا کھائے، مجھے تو انگور کھانے تھے۔ سو ابھی تک میری روح انگور کی بیل پر انکی ہوئی ہے۔اچھا ہوا تُو بھی آگئی میری منھی لومڑی! اب دونوں مل کرانگور کی بیل پر لٹکے رہیں گے۔'' لومڑی کے منھ پر ہوائیاں اُڑنے لگیں۔اس کا حال دیکھ کرکویل کی ہنی چھوٹ گئی اوراس کے حلق سے ایک ٹوک نکل گئی۔لومڑی چونک پڑی:'' ارے! بیتو کویل کی

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی (۱۲)



آ وازے۔

كويل موشيار موگئ اور ايك قبقهه لگاكر بولى: " ما يا مايا - ميس دن ميس كويل بن جاتی ہوں اور رات میں تمھاری نانی۔ آؤنا.....! میں شمھیں انگور کھلاؤں۔'' · · نہیں نانی ! انگور کھٹے ہیں ..... انگور کھٹے ہیں ۔'' یہ کہتی ہوئی لومڑی جنگل کی طرف واپس بھاگ گئی۔لومڑی کو بھا گتا دیکھ کر کویل کی جان میں جان آ گئی۔اب بھی جب کویل کسی درخت پربیٹھتی ہے تو خوب کو کتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ہے کوئی جو میرے ساتھ اس درخت کا کھل کھائے ، مگر کوئی پرندہ جواب نہیں دیتا۔ سوائے کسی دوسری کویل کے جو کہیں آس پاس موجود ہوتی ہے۔البتہ انسان کویل کی آوازین کر 公 ضر ورخوشی محسوس کرتا ہے الماس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰ میسوی





شیخی با نکنے کی بری عادت کی وجہ ہے سمیع اکثر مشکل میں پھنس جاتا تھا۔ ایک دن اس کا دوست شہیرا پنا کھلونا ربلوے انجن لے کر دوستوں کو دکھانے اسکول آیا توسمیع نے حب عادت من چڑھاتے ہوئے کہا: ''بیتو چانی والا انجن ہے۔ بھی میرے گر آ کر دیکھو،میرے پاس بحل سے چلنے والا الجن ہے۔"

شہیر نے اس سے کہا کہ شخی نہ بگھارو۔لیکن دل ہی دل میں وہ رنجیدہ ہو گیا کہ اُس کے کھلونے کو سمیع نے پیندنہیں کیا۔

ایک دن سمیع گھر سے اسکول جارہا تھا کہ راستے میں اُسے ایک انتہائی خوب صورت چا قومِلا - بير پيلے رنگ کا تھا،ليکن اُس کا دستہ نيلے رنگ کا تھا۔ وہ کھڑا ہوکر

(شاس) ماه تامه معرونونهال جون ۱۹۵ میسوی (۱۲۵)

# WWW.PAKSOCIETY.COM

چاقو کود کیمتار ہااورسوچا بھی رہا کہ یہ کس کا ہوسکتا ہے؟ اُس نے إدهراُ دهرد کیمتا کہ شاید اُس کا مالک اسے نظر آجائے۔اُسے تھوڑی دورایک بہت ہی چھوٹے قد والاشخص نظر آیا۔ جو إدهراُ دهرز مین پرکوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ سیج نے اُسے آواز دی:'' بھائی! اگر تمصارا جاقو گرگیا ہے تو وہ مجھے ملا ہے۔''

شکر بیادا کیااور کہنے لگا کہ میرانام عزیق ہےاورتمھارانام کیا ہے؟ ''میرانام سمیع ہے۔تمھارا جاقو عجب طرح کا ہے۔مس

''میرانام سمج ہے۔تمھارا چاقو عجیب طرح کا ہے۔میرے پاس گھر میں ایک چاقو ہے، وہ تمھارے چاقو سے زیادہ تیز اورخوب صورت ہے۔''سمج نے حسبِ عادت شخن میں کا

سیخی بھگاری۔

عزیق بھی بول اُٹھا:''میرا چاتو زیادہ تیز ہے۔ بیتو کسی درخت کے تنے کو منٹوں میں چیردے۔''

سميع نے کہا: ' جھوٹ ،تم شخی بھگارر ہے ہو۔''

عزیق نے کہا:'' بیکام توتم بھی کررہے ہو،لیکن میں شمصیں سچے بتار ہا ہوں اور تم حصوب بول رہے ہو۔''

اور پھر سمج انتہائی جران ہوا، جب عزیق قریبی ایک چھوٹے سے کیلے کے

المام، مدردنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی (۱۲۱)



درخت کے پاس گیا اور جا تو ہے اس کے تنے کو پچھ سے کاٹ دیا ،جس سے وہ دومکڑ کے ہوکر زمین پر گر پڑا۔ سمیع گڑ بڑا گیا۔اُس نے کہا:''ٹھیک ہےتمھارا جا قو تیز ہے،لیکن اگر اسی طرح تم درخت کا ٹو گے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے " عنریق نے بین کرکہا: ''میں صرف شمصیں دکھار ہاتھا۔'' پھراُس نے گرا ہوا کیلے کا درخت اُٹھایا۔ جیب سے ایک ٹیوب نکال کرتنے پر ملى \_ كثا ہوا حصه أس كى جگه پرركھا۔ درخت پر ہاتھ پھيرا تو درخت جوں كا توں پہلے كى طرح ہوگیا، جیسے بھی کٹا ہی نہیں تھا۔ پھراُس نے سمیع کو بتایا:''اب بیددوبارہ معمول کے مطابق أكتار ہے گا۔ميرى اس ٹيوب ميں سب سے مضبوط جوڑنے والى گوند ہے۔" سميع نے أسے جواب ديا: " گھر ميں ميرے پاس بھي ايي گوند ہے، جو ہرٹونی چیز کوجوڑ دیتے۔

عزیق بولا: '' تم جھوٹ بولتے ہو۔ دنیا میں اس سے زیاد ہ مضبوط گوند کہیں نہیں۔ بیتمھارے یا وُل زمین سے جوڑ سکتی ہے۔''

معے نے جواب دیا: "تم سیخی خورے ہوتمھاری بات توسنی ہی نہیں جا ہے۔" عزیق نے کہا '' میں ثابت کردیتا ہوں۔' کھرائس نے جان بوجھ کر سمیع کو جھائی دی تو وہ زمین پر گر پڑا۔عزیق نے جلدی جلدی اُس کے دونوں پیروں پر گوند لگادی۔ سمیع غصے میں بھرا ہوا جب پیروں پر دوبارہ کھڑا ہوا، تا کہ عنرین کو ایک تھیٹر بھی رسید کروے۔ تب اُے اندازہ ہوا کہ عزیق سے کہدر ہاتھا، کیوں کہ اس کے یاؤں زمین پروافعی جڑ گئے تھے اور وہ ایک قدم بھی آ گے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ وہ غصے سے بولا: ''میرے

قدم زمین ہے جڑ گئے ہیں۔اپنی گوند کا ارختم کرو۔'' عزیق نے بخت کہے میں کہا:''ہرگزنہیں،اینے یاؤں جوتوں ہے باہر نکالواور

ييدل كمرجاؤيه

سمیع کو یمی کرنا پڑا۔اس نے جوتوں سے پاؤں نکالے اور عزیق کی طرف بر ها اور چلایا: ''میں شمص سبق سکھا تا ہوں ۔ شمص انداز ہبیں ہے کہ میں اپنی جماعت میں سب سے تکڑالڑ کا ہوں۔''

لین عزیت تیزی ہے اسے جھائی دے گیا۔ تب غصے میں جرے سے نے اسے پھرللکارا: ''اس طرح جھکائیاں دے کرتم کب تک بچتے رہو گے! میں پورے اسکول میں سب سے تیز بھا گتا ہوں۔ آخر میں شمصیں پکڑ ہی لوں گا۔''

یہ ن کرعز لیں نے اُسے بتایا کہ وہ ونیا میں موجود کسی بیجے سے بھی تیز بھاگ سکتا ہے اور پہ حقیقت بھی تھی۔عزیق اتنا تیزتھا کہ چلنے میں ہوا کو مات دیتا تھا۔ سمیع اُسے کی

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰ عیسوی (۱۲۹)

صورت نہیں پکڑسکتا تھا۔عزیق گھاس پر بیٹھ گیا اور اُس نے سیع کونز دیک آنے دیا۔ جب وہ نزدیک آیا تو عزیق نے اُسے دھمکی دیتے ہوئے کہا:'' مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ شایدتم سوچ رہے ہوگے کہتم مجھے بڑے زور سے تھیٹر مار سکتے ہو،لیکن جواب میں جو تھیٹر شمھیں میں رسید کروں گا، اُس ہے تھا رہے چودہ طبق روشن ہو جا کیں گے۔'' سمیع کواس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے عزین کوایک تھیٹر رسید کیا۔ تھیٹر کھا کرعزیق فوراسنجل گیااوراس نے ایک جوابی تھیٹر سمتے کواس شدت ہے رسید کیا كه سيح الحيل كرزيين برگرا اورأس نے تين قلابازياں كھائيں۔ وہ جب أٹھ كر بيٹا تو شايد وقتى طور پراپنا ذہنی تو ازن کھو بیٹھا تھا، پوچھنے لگا:'' پیہ مجھے کیا ہوا تھا؟'' عزیق نے اُسے یاد دلایا کہ اس کے تھیڑنے اس کی بیا حالت کی ہے۔ حال آئکہ وہ پہلے ہی سمج کوخر دار کر چکا تھا۔ سميع اب رونے لگا تھا: '' ميں اپني اي اور ابا كو بتاؤں گا، كيوں كه وہ استے طاقت ورہیں کہتم میرے سامنے معانی کے لیے گو گراؤگے۔'' عزیق نے اُسے بتایا کہ اُس کے ماں باپ بھی تکڑے ہیں اور وہ دیکھو .....!وہ ا دھر ہی آ رہے ہیں اور شھیں بتا ہے کہ وہ تم جسے بدتمیز لڑکوں سے کیا سلوک کرتے ہیں؟ سمیج نے اُدھر دیکھا جدھرعزیق نے اشارہ کیا تھا تو وہ جیران رہ گیا۔عزیق كے لمے رئے گے مال باپ جوشكل سے بى خوف ناك نظرة تے تھے، آر ہے تھے۔ اوروہ اتنے لے تھے کہ پہلے میں سمجھا کہ شاید وہ جن ہیں۔اُس نے فوراً فیصلہ کرلیا کہ ان کے ساتھ بدتمیزی اُس کے لیے فائدے مندنہیں ہوگی۔اُس نے عزیق سے کہا:'' انھیں نہ بلاؤ، وہ مجھے دور ہی سے نظر آ رہے ہیں۔ کتنے مضبوط اور تکڑے ہیں۔ تم آخررہتے کہاں ہو؟''

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی

## W.W.W.PAKSOCIETY.COM

عزیق نے بتایا: ''میں جنگل میں رہتا ہوں۔'' پھراس نے سمجے سے یو چھا کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ سميع نے جواب ديا: " گاؤل ميں! جہال مارا گھر سب سے برا ہے اور اس میں بہت بڑا باغیجہ ہے اور ایک سوئمنگ پول بھی ہے۔'' عزیق نے اسے بتایا: ''میں ایک قلع میں رہتا ہوں۔میرے باغ کی حفاظت

کے لیے پچاس مالی دن رات کا م کرتے ہیں اور ہمارے ہاں سوئمنگ پول کی جگہ جھیل ہے جہاں ستی چلتی ہے۔''

سميع بين كر پھر غصے ميں آگيا۔ أس نے عز بن كو پھر جھوٹا كہدويا۔ عزیق نے کہا: ''میں شھیں ایک تھیٹراور ماروں گا، اگرتم نے مجھے جھوٹا کہا۔ میں تمھاری طرح سیخی خورانہیں ہوں۔ میں جو بتار ہا ہوں ، وہ ہی سے ہے۔تم میرے ساتھ آ ؤ، میں شمھیں دکھا تا ہوں۔''

اس نے سمیع کو ہاتھ سے بکڑا اور اُسے کھینچتا ہوا لے کر چلا۔ پچھ ہی دیر میں وہ منزل تک پہنچ گئے۔ سمتے کی آئکھیں سامنے کا منظر دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔وہ ایک بہت ہی برے لکڑی کے گیٹ کے سامنے پہنچے تھے ،جو بہت بڑی دیواروں میں جڑا ہوا تھا۔ عز بن نے دروازہ کھولاتو اندر چھوٹا سانہیں بلکہ چراہ گاہ جتنا براباغ تھا۔ وہ ایک بہت برے قلع کے اندر موجود تھے، جس کے اطراف برے عظیم الثان برج کھڑے تھے۔ مالیوں کی ایک جماعت تھی ، جواتے بڑے باغ کی باغبانی پر مامورتھی۔ پھر سمیع کی نظر جھیل پریزی، جو شایداس قلعے کا سوئمنگ پول تھا اور اُس میں ایک کشتی بھی نظر آ رہی تھی۔ سمیع کے منھ سے بے اختیار نکلا '' کتنی خوب صورت جگہ ہے۔'' پھراُس نے عزیق

W.W.PAKSOCIETY.COM

سے پوچھا کہ کیا اُس کے پاس کوئی سائیل ہے، کیوں کہ میرے پاس گھر میں اتنی خوب صورت سائیل ہے، جود نیا میں سب سے بہترین ہے۔ اس کی گھنٹی کی آ وازاتنی تیز ہے کہ اُس کے راستے میں کوئی نہیں آتا۔

عزیق نے بیان کر کہا: '' چلو، میں شخص اپنی سائیل دکھا تا ہوں۔'' پھروہ فرد کی سے خریک ہے سائیل اسٹینڈ کی طرف گئے۔عزیق نے دروازہ کھول کر اس میں سے انتہائی خوب صورت سائیل نکالی اور کہنے لگا: ''بیسونے کی بنی ہوئی ہے۔'' پھروہ اُس پر چڑھا اور فورا ہی سائیل چلا تا نظروں سے غائب ہوگیا۔ پھروہ اچا تک ہی آیا اور گھنٹی بجاتے ہوئے سیدھا سمج کی طرف آیا۔ بیاس طرح کی او نجی آواز والی گھنٹی تھی ، جیسے کی گھنٹے گھرکے گھڑیال سے آواز آر بی ہو۔ سمج کو اپنے ہاتھ کا نوں پر رکھنے پڑے اور وہ بڑی مشکل سے عزیق کی سائیل کے راہتے سے ہٹ سکا۔ پھروہ چلایا: ''گھنٹی نہ بجاؤ، برخی مشکل سے عزیق کی سائیل کے راہتے سے ہٹ سکا۔ پھروہ چلایا: ''گھنٹی نہ بجاؤ، برخی مشکل سے عزیق کی سائیل کے راہتے سے ہٹ سکا۔ پھروہ چلایا: ''گھنٹی نہ بجاؤ،

عنرین رک گیا۔ وہ سائکل سے اُڑا اور سمج سے پوچھنے لگا: '' کیا اُسے کچھ اور بھی دیکھناہے؟''

سمتے نے کہا: 'اب مجھے گرجانا جاہے، میراکتا انظار کررہا ہوگا۔ میں شرط
لگا تا ہوں کہ میرے کتے ہے بہتر کوئی کتا ہوئی نہیں سکتا۔ اُس کے ایک دفعہ بھو تکنے سے
بڑے بڑے ڈاکو بھاگ جاتے ہیں اور اُس کے دانت اتنے بڑے اور تیز ہیں۔ تم اُنھیں
د کیے لوتو ڈرکر بھا گنا بھی بھول جاؤگے۔''

عزیق نے کہا''میرے پاس بھی ایک کتاہے۔وہ بھی بہت اچھا بھونکتاہے۔ شمصیں اسے دیکھنا چاہیے۔اس کے دانت بھی بہت تیز ہیں۔کل اسے گھاس کا نے والی



### V.W.W.PAKSOCIETY.COM

مشین پیندنہیں آئی ،تو اُس نے دانتوں سے وہ چباڈ الی اور اگرتم بھا گنا چا ہوتو تم اس کی ٹانگیں دیکھ کر مجھ جاؤگے کہ اس سے بھا گنا ناممکن ہے۔'' "اوہ! تم پھر پینی بھاررہ ہو۔" میں نے اُکٹاکرکہا۔ عزیق اُسے لے کرایک بوے کمرے کے پاس گیااوراس کا دروازہ کھولا اور اندر سے ایک بوے سائز کا کتا نگلا، جو كم عمرتها اليكن اس كا قد ڈرانے والا تھا۔ وہ بھونكا تو ایسے لگا جیسے كلاشنكوف سے فائر ہوئے مول۔اُس نے دانت پیے توابیالگاجیے بادل گرج رہے ہوں۔اُس نے اپنے بڑے بڑے دانت نکالے تو سمیع کو پینا آگیا۔ واقعی یہ کتا گھاس کا شیخ والی مشین چباسکتا تھا۔ سمج بے اختیار دوڑنے پرمجبور ہوگیا۔ وہ اُس کتے ہے بہت خوف زدہ تھا۔ کتا بھی سمیع کے پیچھے بھا گا۔ کتا جیے اس کے ساتھ کھیل رہا ہو۔وہ بار بار سے کے پیروں میں آتا۔اُ سے اب یقین ہو چلاتھا کہ بیرکتااس کی ایک ٹا تگ بالکل ای طرح چیانے والا ہے، جس طرح اُس کے کتے نے ایک مرتبہاس کے بابا کی چپل چباڈ الی تھی۔ بے جارہ سمج ننگے یاؤں بھا گتا ہوا گھر پہنچا۔ اسے یہی ڈرلگارہا کہ اب اُس کی ایڑھی کتے کے منھ میں آنے والی ہے۔ آخروہ گھر میں گھسااوراندرے اُس نے گھر کا دروازہ بند کرلیا۔وہ ایک کری پرگرگیا۔ نظے یاؤں دوڑ دوڑ كراس كى جرابوں ميں سوراخ ہو گئے اوراس كے دونوں پير بھى زخى ہو گئے تھے۔ أس نے ای کوسارا قصہ سایا تو آتھیں اس کی بات پر بالکل یقین نہیں آیا ،لیکن پھر بھی وہ کہنے لگیں: ''اگر میر بھی ہے تو شمصیں ایک چیزیادر کھنی جا ہے۔اگر دوبارہ تم نے کوئی بر ہانگی تو کوئی عزیق شخصیں دوبارہ بھی مل سکتا ہے اور پھراس کا انجام ابتم اچھی طرح جانتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ میج نے دوبارہ بھی برنہیں ہائلی ہوگی اور میں پیمی یقین سے کہہ سكتا ہوں كەعزىق كابنس بنس كريُرا حال ہوگيا ہوگا۔ 公



FOR PAKISTAN

# WWW.PAKSOCIETY.CO By Spision

چھینک کی وہشت

سرمدار مان انتهائی دولت مند آدی تفار و ه ایک شار ناک بیماری کی دجہ ہے اپنی
زندگی سے عاجز آچکا تھا۔ مرض اس قدر شدید تفا کہ زند ہ رہنا اس کے لیے کسی عذاب
سے کم نہیں تھا۔ طب کے شعبے میں بہتری آئی تھی اور بہت ہے پرانے مہلک امراض کا
علاج دریا فت ہو چکا تھا ،لیکن کچھا ہے نئے امراض بھی سامنے آگئے تھے ، جن کا اب تک
کوئی علاج دریا فت نہیں ہوا تھا۔

سرمد نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی ، لیکن وہ جسم کو حرکت نہ دے سکا۔ اس کی آئیس کھلی ہوئی تھیں، لیکن حواس پوری طرح کا منہیں کررہے تھے۔ وہ یونہی بے مس وحرکت پڑارہا۔ پچھ دیر بعدوہ اپنی گردن کو حرکت دینے کے قابل ہوا۔ اس نے گردن گھمائی اور آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ جس ہال میں تھا ، اس کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ نہیں



ممينه يروين

# WWW.PAKSOCIETY.COM

لگاسکا۔اسے ایبالگاجیسے وہاں کی دیواریں روشنی کی بنی ہوئی ہیں۔ ہرطرف روشنی کا حصار تقااور درجهٔ حرارت بہت کم تھا۔اے جمر جمری ی آگئی۔ایک لمبی سانس لے کراس نے جم كو دُ هيلا چھوڑ ديا۔ وہ جس بستر پر ليٹا تھا، وہ انتہائی زم و ملائم تھا۔اسے يہال آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ،اسے انداز ہبیں تھا۔

ا چا تک اے کی کے قدموں کی چاپ سائی دی۔ اس نے چوتک کر آواز کی مت ویکھا۔ اس طرف کی روش و بوار ایک درواز ہے جتنی تاریک ہوگئی۔اس تاریکی میں سے ایک شخص نمودار ہوا۔اس نے اطمینان کی سانس لی۔وہ اس شخص کو پہلے بھی دیکھ چاتھا، جب متقبل میں آنے کے بعدا ہے شین سے نکالا گیا تھا۔ پھرشا یدعلاج کے لیے اسے بے ہوش کر دیا گیا تھا۔وہ ڈاکٹر تھا، جومکمل طور پر گنجا تھا۔

''یہاں تو کافی سردی ہے!''سرمدنے آنے والے سنجے ڈاکٹر سے کہا۔ "" بہیں، یہاں کا ورجہ حرارت کیاں رکھا جاتا ہے، جو ہر آ دی کے لیے مناسب ہے۔ تم بھی چند دنوں میں اس کے عادی ہوجاؤ گے۔ "ڈاکٹرنے اسے تسلی دیتے ہوئے یو چھا و متمھارانام سرمدے؟

"إلى، يى نام بميرا-"سرمدنے الى سے يو چھا:"كياتم سرجن ہو؟" ڈاکٹر عجیب انداز سے ہنااور اس نے سرمد کے ماتھے پر لگا اعتبرا تارتے ہوئے کہا: ' دنہیں ،اب سرجری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ۔ ہرمرض کاعلاج مختلف شعاعوں اورروشنیوں سے کیا جاتا ہے ، لیکن آج کے دور میں تو کوئی بیاری ہی نہیں ہے۔'' سرمد کو بردی جیرت ہوئی۔اس نے پوچھا: ''تو پھرانسانی اعضا کی تبدیلی کاعمل

الناس ماه نامه مدردنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی (۱۵)

جاتا ہے۔ صدیوں پرانے اوزار اب استعال مہیں ہوتے۔ یہاں زیادہ ترکام روبوٹ سے لیاجاتا ہے۔ تمھارا جسمانی معائد مکمل ہو چکا ہے اورتم ایک ماہر امراض کے زیر نگرانی ہو۔'
لیاجاتا ہے۔ تمھارا جسمانی معائد مکمل ہو چکا ہے اورتم ایک ماہر امراض کے زیر نگرانی ہو۔'
صنع ڈاکٹر نے جیب سے شیشے کی ایک ٹیوب نکالی اور سرمد کا منھ کھول کر

نیوب کے سرے پرنگابٹن دبایا تو سزرنگ کی روشی نکلنے لگی۔اس معائنے کے بعداس نے

واكثرے يو چھا: "ميں اس وقت كہاں ہون؟"

ڈاکٹرنے اسے بتایا: "یہ اسپتال کا ایک برداہال ہے، جس میں ہر آ دمی روشنی کی دیواروں کے ذریعے سے علا صدہ رکھا جاتا ہے۔ تم ان روشن دیواروں کو حفاظتی دیوار کہہ سکتے ہو۔ "
دیواروں کے ذریعے سے علا صدہ رکھا جاتا ہے۔ تم ان روشن دیواروں کو حفاظتی دیوار کہہ سکتے ہو۔ "
دیواروں کے ذریعے سے علا صدہ رکھا جاتا ہے ماہر امراض کی زیرنگرانی ہوں۔ کیا انھوں نے سے کہا تھا کہ میں ایک ماہر امراض کی زیرنگرانی ہوں۔ کیا انھوں نے

مير ے مرض كاعلاج و هوند تكالا ہے؟"

ڈاکٹر جواب دیے سے پہلے مسکراتا رہا ، پھر بڑے نرم کہے میں کہا: ''میرے دوست! مطمئن رہو۔ تھوکہا بتمھارا مرض گئی گزری بات ہو گئی۔ اب و نیا میں ہرمرض کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ شمصیں یہاں کوئی مریض نظر نہیں آئے گا۔''

ای دوران اس نے سرمد کی ایک انگلی میں ایک فینۃ سالگا دیا، جس میں ہے نیلے رنگ کی شعا ئیں نکل رہی تھیں۔

"نو کیا دنیا میں ایک میں ہی مریض ہوں؟"

" إلى ، صرف تم بى ايك مريض موجو ماضى سے يہاں بھيج گئے ہو۔علاج كے

الناسي ماه نامه بمدردنونهال جون ۱۵۱۵ سوی (۲۷)

بعد ہم شہویں واپس ماضی میں روانہ کر دیں گے'' "اور وارڈ میں یہ جودوسرے مریض ہیں، وہ ....، "سرمدنے تعجب سے یو چھا۔ '' وہ مریض نہیں ہیں۔''ڈاکٹر نے سرمد کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا:'' وہ سب کسی نہ کسی حادثے کاشکار ہوئے ہیں یاا پنی کسی ضرورت کے تحت آئے ہیں۔'' سرمدنے روشنی کی دیواروں کے پارغورسے دیکھنے کی کوشش کی۔ ڈ اکٹرنے مزیدوضاحت کی: ''تمھارے سامنے والے کمرے میں جوآ دی ہے، وہ ائی ٹائلیں تبدیل کرانے کے لیے آیا ہے۔ برابروالے کمرے میں ایک شخص اپنا خون تبدیل كروار ہا ہے، تاكہ وہ زياوہ چست رہ سكے۔ بائيں طرف دالے كمرے ميں ايك آ دى اپنا د ماغ تبدیل کروار ہاہے۔وہ جا ہتاہے کہ اس کا نیاد ماغ تیزی سے فیصلے کر سکے۔" ''بہت خوب۔''سرمدخوشی ہے کھل اٹھا:''اس کا مطلب ہے میں نے دوستوں كامشوره مان كراچها كيا\_اگراس دور ميں ہوتا تو شايد مرچكا ہوتا\_'' ڈ اکٹرنے کہا: ''ہاں ،تم نے اچھا فیصلہ کیا تھا۔اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تمحارے مرض کا علاج معلوم کرلیا گیاہے،اب دواتیار کی جارہی ہے۔'' سرمدنے بحس سے بوچھا: ''دواکون تیارکررہاہے؟'' '' ماہرامراض۔''ڈاکٹرنے جواب دیا:''میں شمصیں یہی بتانے آیا تھا کہ دوا کی تیاری میں چند گھنے لگیں گے۔ ماہر امراض کوتمھارے مرض کی تحقیق کرنے کے لیے صديوں يراني كتابوں كو كھنگالنايرا ہے-" یہ ن کر سرمد نے پُر جوش کہج میں کہا: '' میں جلدا زجلد صحت یاب ہونے کے بعد المام مدردنونهال جون ١٥٥٥ ميدي الما

با ہرنگل کراس دنیا کو دیکھنا چا ہتا ہوں۔ یقینا پیدد نیا جنت ہے کم نہیں ہوگی۔'' " مھیک ہے، تمھاری پیخواہش جلد پوری کردی جائے گی۔ابتم آرام سے ليث كرا نظار كرو\_''

ڈاکٹر واپس روٹن دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ دیوار کے قریب پہنچتے ہی اس میں پھر دروازے کے برابرتار کی پیدا ہوگئی اور ڈاکٹراس میں داخل ہوکر غائب ہوگیا۔سرمد انظار کرنے لگا۔ سردی سے اس کے بدن میں کیکی سی پیدا ہور ہی تھی۔ وہ لیٹے لیٹے ماضی کے خیالوں میں کم ہوگیا۔وقت گزرہیں رہاتھا۔اس کے کان آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ ا جا تک اسے کی کے قدموں کی جاپ سائی دی۔ اس نے چونک کرروش دیوار کی طرف دیکھا۔ دیوارمیں ای طرح دروازے جتنی تاریکی ظاہر ہوئی۔اس تاریکی میں سے سفید کوٹ پہنے ایک آ دمی نمودار ہوا، جس کے ہاتھ میں چڑے کا ایک بیک تھا۔اییا بیک ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے۔اس کے پیچیے وہی گنجا ڈاکٹر تھا،جو کچھ دیر پہلے اس کے پاس تھا۔وہ دونوں قریب آئے تو سرمد چونک گیا۔وہ دونوں ہی شخیج تھے۔ "ماہر امراض؟" سرمدنے آہتہ آواز میں پوچھا۔ " ہاں، یہ ماہر امراض ہیں۔" پہلے والے سنج ڈاکٹر نے بتایا:" تمھاری دواتیار ہوگئی ہے۔" "بهت بهت شكريه\_"

دوسرے سنجے ڈاکٹرنے اپنا بیک کھولا ،جس میں مختلف رنگوں کی ٹیوبیں اور سرنج نظر آر ہی تھیں۔ماہرِ امراض نے ایک سرنج اٹھائی اور اس کے سرے پرنگی پلاسٹک جیسی تہ الگ کردی۔اس سرنج کا سراگول تھا،لیکن اس میں سوئی نہیں تھی ، بلکہ ایک ننھا سا سوراخ



تھا۔ ڈاکٹر نے سرنج کا گول سراسرمد کے بازوے لگادیا۔اس کا خیال تھا کہ سوراخ میں ہے سوئی باہر نکلے گی۔ سوئی کی چین ہے وہ ڈرسا گیا،لیکن معمولی ہے گدگدی ہوئی اور سرنج ہٹالی گئی۔اسے ذرابھی تکلیف نہ ہوئی۔وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھے کرمسکرانے لگا،کین ڈاکٹر کے چہرے پر جوابی مسکراہٹ دیکھنے سے پہلے ہی وہ گہری نیندسو چکا تھا۔ڈاکٹروں نے اسے غور سے دیکھااور تاریک دروازے کی طرف بڑھ گئے۔

اس کی آئے کھی تو صبح ہو چکی تھی۔اسپتال کے اس کمرے میں صبح وشام کا انداز ہ لگا نامشکل تھا،کین وہ ڈاکٹر ہے من چکا تھا کہ اگر کمرے میں خنگی کم ہوتو اس کا مطلب ہے كه دن نكل آيا ہے۔ايك آ دى اس پر جھكا ہوا كھر اتھا۔اس نے چونك كر ديكھا۔وہ ماہرِ امراض تھا۔ وہ ایک گول ی ننگی ہے اس کا معائنہ کرر ہا تھا۔ ڈ اکٹر اس چیک دارنگلی کو مر مدے جسم کے مختلف حصوں میں داخل کررہا تھا ،لیکن اسے بالکل تکلیف نہیں ہورہی تھی۔ '' پیکیاچیز ہے، ڈاکٹر؟''اس نے پوچھا۔

ڈ اکٹرنے بتایا: ''بیمرض کی کیفیت معلوم کرنے کا آلہ ہے۔ میں معائنے کے بعد اس نتیج پر پہنچا ہوں کہتم جس مرض کی دجہ سے پریشان تھے، وہ مکمل طور پرختم ہو چکا ہے۔" ڈ اکٹر نے ایک بٹن د بایا اور آلہ تشخیص کی روشنی بچھ گئی۔ سرمد کی آئکھوں میں خوشی ہے آنسوجھلملانے لگے۔

"خدا کاشکرے۔ "اس کے منھ سے نکلااور ساتھ ہی اے ایک زور دار چھینک آگئی۔ " يه كيا موا!" ماير امراض بدخواس موكر يتحصي مث كيا\_

المام ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی (۱۷)

" مرمدنے اطمینان ہے کہا: " مجھے چھینک آگئی تھی۔ شایدسروی کی وجہ سے جھے زکام ہو گیا ہے۔"

'' چھینک! .....زکام!'' ڈاکٹر کے لیے بید دونوں الفاظ بالکل نے تھے۔ ڈاکٹر کے چبرے سے خوف جھلک رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔تھوڑی دہر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ سیاہ کوٹ پہنے دوآ دی اور تھے۔سرمدنے جیرت سے دونوں کو دیکھا۔وہ دونوں بھی گنجے تھے۔سرمدنے ان کے چبرے سے اندازہ لگالیا کہ وہ بہت يريشان اورخوف زده تھے۔

سرمد کوای وقت ایک اور چھینک آگئی۔ اس نے کہا: '' کیا بات ہے؟ آپ لوگ کیوں پریشان ہیں ، مجھے صرف معمولی ساز کام ہواہے۔''

تینوں گنجوں نے چرے برگیس ماسک لگار کھے تھے۔ان میں سے ایک نے سرمدكوبازوؤن مين جكزليا-

" مجھے افسوس ہے دوست!" قریب کھڑے ہوئے ماہر امراض کی آواز آئی: " تم جے زکام کہ رہے ہو، بیمرض مارے لیے نیا ہے اور مارے یاس اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ یرانی کتابوں سے نسخہ تلاش کرنے میں بہت وفت کھے گا اور اس دوران اس مرض کے تھلنے کا خطرہ ہے۔میرے علاوہ اعلا حکام کا بھی یہی خیال ہے کہ اس خطرناک مرض کو بہیں پرفورا ختم کر دیا جائے اور اس کا ہمارے پاس صرف ہی طریقہ ہے کہ ..... ڈاکٹر نے ایک آدی کواشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا اور سرنج سرمد کے بازو سے لگادی۔ چندسکینڈ کے اندر ہی سرمد کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ مرض کے ساتھ ساتھ مريض بهي ختم هو چکا تھا۔



# إدهرأوهرس

کہوہ مشاعرے کی صدارت کریں۔ فکیل مجبور ہو گئے۔ تمام شاعر جب کلام پڑھ کے اور صرف دو شاعر باتی ره گئے، یعنی جگرصاحب اور خودشکیل جوصدر تھے،اس کیے آخری شاعر کے بعد فورا ظلیل ما تک پر اپنا کلام سانے آگئے، تا کہ جگرصاحب سے آخریس کلام سنائیں۔ کین جگرصاحب اُٹھ کر ما تک پرآ گئے اور كمنے لگے " آپ صدر ہيں ، آپ سب ے آخرین اپنا کلام سائے گا۔ اں پر شکیل فورا ہوئے '' جگرصاحب! اگرآپ مجھے صدر مانتے ہیں تو میں بحثیت صدرآب کو علم دیتا ہوں کہ آب سب سے محفل میں قبقیم بلند ہوئے اور

شا گرد کی صدارت میں مرسله: شائله ذيشان ، ملير مشهور شاعر شکیل بدایونی ، جگر مراد آبادی کے شاگرد تھے اور ان کی بری عزت كرتے تھے۔ايك بار راندير (سورت) میں تکیل بدایونی کی صدارت میں مشاعرہ تقا۔ بیرونی شعرامیں حضرت جگرمرادآ بادی بھی تشریف لائے۔مشاعرہ شروع ہونے ہے پہلے تکیل نے ما تک پر آ کرکھا:"چوں کہ جرصاحب مرے بزرگ ہیں، اس لیے میں اس مشاعرے کی صدارت کرنے کی گتاخی نبیں کرسکتا۔"

جگرصاحب نے فورا ما تک ہاتھ میں لیا آخر میں کلام سائیں گے۔" اوركها: "اگر تكيل مجھے اپنابزرگ تنكيم كرتے ہیں تو بحیثیت استاد میں انھیں تھم دیتا ہوں مگرصاحب کوشکیل کی بات ماننی پڑی۔

الما ماه نامد بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی (۱۸۱)

ول چسپ امریکی قوانین مرسله: عبدالرافع، ليانت آباد 🖈 ۱۹۳۰ء میں امریکی ریاست کیلی فورنیا ے شہر "اونیٹریو" کی سٹی کونسل نے ایک قانون کی منظوری دی ،جس کے تحت شہری حدود میں مرغ کے بانگ دینے پر یابندی لگادی گئی۔ای طرح ریاست''مشی گن'' میں قانون سازی کر کے ایر پورٹ کی حدود کے ۲۰۰۰ فید کے اندر مرغ کی اذان پر يا بندى نگادى گئى تقى \_ الله كيلي فورنيا مين لائسنس عاصل كيے بغير چوہے پکڑنے کے لیے چوہے دان یا کسی نہیں ساکتے۔ دوسری چیز کے استعال کی مما نعت کردی گئی تھی۔ای طرح ریاست''اوہائیو'' کے شہر "كليوليند" بين بهي شكار كالانسنس حاصل کے بغیر چوہے پکڑنا جرم قرار دیا گیا تھا۔ 🖈 جنوں بھوتوں کی کہانیاں سننا کس کوا چھا نہیں لگتا، لیکن امریکا کی ایک ریاست المان ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی

''الی نوائے''کے شہر''اربانا''کی ٹی کونسل نے ایک قانون پاس کیا ،جس میں جنوں بھوتوں کی ڈراؤنی کہانیاں سنانا جرم تھا۔ ★ دوسرے کے خراٹوں پر قانون سازی صرف ریاست''میساچوسنس''میں ہی کی گئی تھی۔ کمرے کے دروازے اور کھڑ کیاں اچھی طرح بند کیے بغیر خرائے لینے کو جرم قرارد یا گیا تھا۔ امریکی ریاست'' ویٹ درجینیا'' کی

كاؤنى " كولس" كے منظور كردہ ايك قانون کے تحت پا دریوں پر سے پابندی عائد کی گئی کہ وہ اپنے وعظ کے دوران کوئی لطیفہ

ليدر

مرسله: تحريم خان ، كراچى روس کے سابق صدرخروشیف ایک ارتبہ بہت بڑے جمع سے خطاب کرتے ہوئے روس کے لیڈراٹالن پر تنقید کررے تھے۔خروشیف نے اسٹالن کےظلم و جراور

01980

النانا: النانا مرسله: محمنرواز، ناظم آباد ایک بہت ہی پیاسا کوا گرمیوں کے موسم میں یانی کی تلاش میں إدھر أدھر كھوم رہا تھا۔ آخراہے ایک جگہ یانی کا منکا نظر آیا۔ اس کو دیکھ کروہ بہت ہی خوش ہوا ، لیکن بیدد مکھ کر مایوسی ہوئی کیہ یانی بہت ہی نیچے فقط ملے کی تہ میں تھوڑا سا ہے۔ سوال ریقا کہ پانی کو کیے اوپر لائے اور اپنی چونچ تركر لے۔ اتفاق سے اس نے حكايات لقمان یو هر کھی تھی ۔ یاس ہی بہت سے تنکر یڑے تے،اس نے ایک ایک تکراس میں ڈالناشروع کیا۔ تکر ڈالتے ڈالتے اس کی سانس بھول گئی۔ پیاسا تو تھا ہی بڈھال ہوگیا۔ ملکے کے اندرنظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہے کہ کنگر ہی کنگر ہیں۔سارا یانی کنگروں نے ہی پی لیا ہے۔ بے اختیار اس کے منھ ے لکا: ''بت تیرے لقمان کی۔'' پھر بے سدھ ہو کرزمین پر گر گیا اور

زیا د شوں کی ایسی داستانیں سنائیں کہ مجمع دم بخود رہ گیا۔ مجمع میں کی نے ایک چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے پرلکھا:''حضور! پیہ سارے مظالم ہورہے تھے،اس وقت آپ کیا کررہے تھے؟ آپ نے اس ظلم و جبر کے خلاف کیا اقدام کیے؟"اور اس کاغذ ك عكو بوا كرا كر برهاديا-

بيكزاخروشيف تك بينج كيارخروشيف نے اسے پڑھااورتھوری دیرے لیے سکوت اختیار کیا۔ ایسا معلوم ہوا گویا وہ لاجواب ہو گئے ہیں،لیکن پھرڈانٹ کر یو چھا:''جس نے بیسوال کیا ہے، وہ کھڑا ہوجائے!" سوال کرنے والا خاموش ہوکررہ گیا۔ خروشیف نے پھر کہا: "جس شخص نے سوال يو چھاہے، اپی جگہ پر کھڑ اہوجائے!" يه سوال يو چينے والا پھرخاموش رہا۔ اس برخروشیف نے جواب دیا: دد میں بھی اسٹالن کے ظلم وستم کے دور میں يمي چھرر ہاتھا۔"

الناس ماه نامه مدردنونهال جوان ۱۵۱۰ میسوی (۱۸۳)



# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



بین کر بے چاری بیوی بھی افسوں
کر نے گئی، پھر چہک کر بولی: ''کوئی بات
نہیں۔ تم پھے فکر نہ کرو۔ ابھی بہت سے
طواف باتی ہیں۔ اگلی بار میں اپنے خدا
کولا کے کے لیے راضی کرلوں گی۔''

ماوری زبان

تحریر: مشاق احدیوسی

مرسله: باسرطا بر، لا بور

ایک دانا کا قول ہے، جوتھوڑی بہت

ملاوٹ کے بعد ہم تک پہنچاہے: "آ دی

کیما ہی ہفت زبان کیوں نہ ہو۔ گالی،

گانے اور اور گنتی کے لیے اپنی ما دری زبان

ہی استعال کرتا ہے۔

ہمارے بڑے بڑے ماہرین معاشیات
اپنی رپورٹیں اورخطبات انگریزی میں لکھتے
ہیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں
گورنراسٹیٹ بینک بھی نوٹ اردو میں ہی
گنتے ہوں گے۔''

مرگیا۔ اگر وہ کواکسی بوتل کے اسال سے ایک نکلی (STRAW) لے آتا تو منکے کے منصر پر بیٹھا بیٹھا پانی چوس لیتا۔ اپنے دل کی مراد پالیتا، ہرگز جان سے نہ جاتا۔

فرمايش

تحرير: قدرت الله شهاب

مرسله: عامرعلى مسيالكوث

ایک میاں ہوی ہے اولاد ہے اور بیج کی آرزو لے کر جج کرنے آئے تھے۔ اپنا پہلاطواف کرکے بیدوالیس آئے تو بیوی نے بڑے یقین سے کہا کہ اب ان کی مراد ضرور پوری ہوجائے گی، کیوں کہ طواف کے دوران اس نے اللہ تعالیٰ سے بیج کے علاوہ اور پچھنیں مانگا۔

"الوكا ما تكاتها يا صرف بجه ما تكاتها؟"

شو هر في بكر كركها: "اب الله كى مرضى به على الله كا دے واله كا داس وہ جھے ہے ہو چھے تھوڑى آئے گا۔ اس وہ تھے ہے كی شرط لگا دیتی تو لڑكا ہى ملتا۔ يہاں كى دعا بھى نامنظور نہيں ہوتى ۔"

الما ماه نامه بمدر دنونهال جون ۲۰۱۵ سیسوی



# بالاعتوان انعامي كهالي محرقاروق دانش



اُس کی آئکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دکھ جری نظروں سے سامنے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھتے رہے اور پھرابیامحسوں ہوا جیسے وہ کسی خیالی دنیا میں کھو گئے ہوں۔ان کی آ تکھوں سے نکلنے والے قطرے میز پر گرے تو اچا نک وہ سنجل گئے۔انھوں نے جیب ہے رو مال نکالا اورایخ آنسوؤں کوصاف کرنے لگے۔

'' مجھے بہت انسوس ہوا عارب صاحب کی وفات کا جان کر!''اب وہ کچھ

سنجل ڪيے تھے۔



وجی!بس موت کا مز ہ تو ہرایک کو چکھنا ہے۔ "پرنیل صاحب نے ان کی بات کے جواب میں کہا۔ وہ صاحب جوشکل وصورت اور اپنے لباس سے کوئی سر کاری افسر معلوم ہوتے تھے، بولے: '''عارب صاحب میرے بہت اچھے استاد تھے۔'' "اچھا! آپ ای کالج میں ان کے شاگر درہے ہیں!" پرنیل صاحب کو بیہ بات من كراورخوشى ہوئى۔ پرنپل صاحب نے ان صاحب كو پچھ دير بيٹھنے كے ليے كہا تو وہ ا نكارنه كر يح. پر پل صاحب نے چیرای کوبُلا کر جاتے لینے کے لیے بھیج دیا۔ وہ پرنیل صاحب سے کہدرہے تھے: ''میں دراصل اپنے بیچ کے دا ظے کے سليك مين آياتها-" "جی، میں نے کارک کوفارم لانے کے لیے کہددیا ہے۔"

جب کارک فارم لے کرآیا تو انھیں سمجھانے لگا کہ اس فارم کے ساتھ کیا کیا دستاویزات لگیں گی اور پیر کہ فارم کب تک جمع کرایا جاسکتا ہے۔ اس عرصے میں رنیل صاحب کے پاس دونین طالب علم اپنے کی نہ کی مسلے کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے ليے آئے اور چلے گئے۔ اس دوران چاہے بھی آگئی۔ چپرای نے چاہے پیالیوں میں ڈ ال کران کے آگے رکھی۔ پرنپل نیازی صاحب نے انھیں جانے لینے کے لیے کہا۔ "میں ان دنوں ایک بینک میں مینجر ہوں۔" انھوں نے جانے کی چسکی لیتے ہوئے كها: "مين آج سے ٢٠ سال پہلے اس كالج كاطالب علم تقار" وہ اپنى كہانى سنانے لگے تھے۔ ماه نامه بمدر دنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی (۱۸۸)





" آ پ کی طرح بہت ہے طالب علم اس کالج سے ڈگریاں لے کر بڑے اہم عہدوں پر تعینات ہوئے۔''نیازی صاحب نے سرشاری کے عالم میں کہا۔ ''آپ نے درست فر مایا!''اس کے سنجیدہ چیزے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ایک لمح کووہ پھر کسی اور خیال میں کھو گئے: ''ہماری کلاسیں دو بے تک چلتی تھیں۔ کوئی مسئلہ نہیں سلجھتا تھا تو ہم دیر تک بیٹھتے تھے اور اسا تذہ ہمیں پیریڈ کے علاوہ بھی فاضل وقت و يريزهاتے تھے۔"

"اب تونه پڑھنے والے رہے ہیں اور نہ پڑھانے والے!" نیازی صاحب نے اُدای ہے کہا: "ہم تو ترس گئے ہیں کہ کوئی ایساماحول بے پڑھنے پڑھانے کا!" " فیک فرمایا آپ نے!" آنے والے بینک افسرجن کا نام راشدعیاس تھا،

اس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ا۲۰ میسوی (۱۸۹)

### W.W.PAKSOCIETY.COM

بولے: '' وہ دور نہ صرف پڑھنے پڑھانے کا تھا، بلکہ لوگوں کوعلم کے حصول کی طرف مائل کرنے کا بھی تھا۔''

وہ ایک بار پھر سنجیدہ ہو چکے تھے۔اُن کی نظریں پھر عارب صاحب کی تضویر کی جانب اُٹھ گئیں۔اُن کی آئھوں میں کوئی پرانا منظر چل رہا تھا۔ان کے چہرے پرایک تاثر آتا اور چلا جاتا۔

''میرا ایک قرض تھا عارب صاحب کی طرف!''اچا تک ان کے منھ سے الفاظ ادا ہوئے۔

> ''وہ کیا؟''نیازی صاحب اچا تک چونک پڑے۔ ''دہ میں میں انہازی صاحب اچا تک چونک پڑے۔

'' جن دنوں میں یہاں پڑھتا تھا، فیس تو گل س رپے ماہانے تھی ،لیکن ہم شدید

غربت کا شکار تھے۔'' وہ اداس کہے میں بولے:''میرے والد مزدوری کرتے تھے، جانے ہمارا گھر کس مشکل سے چلارہے تھے۔''

''اوہ!''نیازی صاحب کوان کی کہانی سن کرافسوس ہوا،کیکن ساتھ ہی اس کیے وہ خوشی بھی محسوس کرنے گئے کہا کیٹ غریب مزدور کے بیٹے نے انتہائی مشکل حالات میں اُن کے کالجے سے پڑھ کر نہ صرف اچھے نمبروں سے امتحان پاس کیا بلکہ وہ معاشرے کا قابل فرد بھی بنا۔

''ایباہوا کہ امتحانی فارم جانے گئے۔امتحان کی گل فیس ۱۲ رہے تھی۔وہ باوجود کوشش کے میں نداداکر سکا اور آخری تاریخ بھی آگئی۔'' یہ کہہ کروہ کچھ در کے لیے رُکے۔
''پھر کیا ہوا؟'' نیازی صاحب اچا تک جیران ہو گئے تھے۔



'' خدشه تھا کہ میں امتحان میں شریک نہ ہویا تا ،لیکن جناب عارب صاحب کی

عظمت کوسلام! جانے کیے وہ ہرطالب علم کے بارے میں خبرر کھتے تھے۔''

" پھر کیا ہوا؟" نیازی صاحب دوبارہ بولے۔

" عارب صاحب نے مجھے بلایا اور بولے کہتم نے فارم کیوں جمع نہیں کرایا؟

میں نے اصل صورت حال بتا دی تو انھوں نے کہا کہ .....

'' کیا کہا انھوں نے ؟'' انھیں واقعہ سننے میں بہت دل چسپی ہوگئی ، وہ اس کیے

بھی ان باتوں کو دل چپی ہے من رہے تھے کہ عارب صاحب سے کئی افراد کومختلف

شکایات تھیں اور وہ اسٹاف میں پہندیدہ آ دی نہیں سمجھے جاتے تھے۔

عارب صاحب نے کہا:''نو پراہلم!''

'' ہاں! پھرانھوں نے اپنی جیب سے امتحانی فیس کی رقم دی اور مجھے جمع کرانے کے لیے کہا۔ ساتھ ہی کہا کہ جب میرے پاس رقم ہوجائے تو میں ادا کردوں۔ "بیے کہد کر

وہ ایک بار پھرمغموم سے ہو گئے۔ان کی آ تکھوں میں آنسوآ گئے۔

'' طالب علمی کا ز مانہ شوخی کا ہوتا ہے۔'' وہ کہہر ہے تھے:'' میں نے فیس لے کر

فارم بهرا، امتحان دیا اور پھروہ قرض بھول بھال گیا۔''

" ہونہہ!" انھوں نے ایک ہظارا جرا۔

" اب میرے یاس گنجایش بھی تھی اور ..... " ایسا لگ رہاتھا کہ وہ عارب

صاحب کی و فات کاس کر بے حدملول ہوئے ہیں۔

المان ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۹۱۵ میسوی ۱۹۱



'' جانے کتنے طالب علموں کی وہ مدد کرتے رہے ہوں گے۔'' راشد صاحب نے کہا۔''انسوس!میرادہ قرض۔''

نیازی صاحب سوچ رہے تھے کہ عارب صاحب کے بارے میں اساف کا گمان غلط تھا، جب كەفطر تأوه سيدھ، سيچ اورعكم دوست انسان تھے۔ وہ در بردہ اپنے شاگر دوں كى مدد بھى كرتے تھے اورا ساف ان كوب ايمان، بدرد اور جانے كيا كيا كہتا تھا۔ " کیا ان کے گھرانے میں سے کوئی ہے جن تک میں ان کی امانت پہنچا سکوں!'' وہ چوں کہ اپنا قرض یا دکر چکے تھے، اس لیے اس کی ادائی کر کے اپنے آپ کو اس بوجھے آزاد کرنا چاہتے تھے۔

" دنہیں ، شایدان کے گھرانے کا کوئی فرداب اس شہر میں نہیں ہے۔ "

انھوں نے کہااور پھرنائب قاصد کے ذریعے آفس سپریٹنڈنٹ کو بلا کرتقیدیق ک ۔ اُس نے بھی نفی میں گرون ہلائی کہ کوئی فر دبھی ان کے خاندان کا یہاں نہیں ہے، کسی اورشهر میں ہوتو ہو۔

ابھی یہ بات ہور ہی تھی کدایک طالب علم اینے والدصاحب کے ساتھ پرلیل صاحب کے کمرے میں داخل ہوا۔اُس کے ہاتھ میں کوئی درخواست تھی۔ چیرای نے جب اُن بزرگوار کونیازی صاحب کی میز کے قریب کیا تو انھوں نے درخواست اُن سے لے کر پڑھی۔ درخواست پڑھنے کے بعدان کی گردن انکار میں ہلنا شروع ہوگئی۔جانے اُس

میں کیا لکھا تھا۔ راشد صاحب نے اس عرصے میں بھانپ لیا تھا کہ وہ بزرگوار انتہائی غریب ہیں اور شاید مز دوری کر کے اپنے گھر کی گز ربسر کرتے ہوں گے۔



"بابا! بيرتم نوآپ كوج كرانا ہوگى۔" نيازى صاحب نے درخواست ان كو واپس كرتے ہوئے كہا۔

" مرصاحب! میں ایک دم دو ہزار رپے کی رقم جمع نہیں کراسکتا۔ "
" میں مجبور ہوں بابا! " وہ ناگواری سے بولے: " نیفیس کالج کی نہیں ، بلکہ بور ڈ
کی ہے، وہ ہرصورت اداکر نا ہوگی۔ "

'' مم ..... مگر ..... ' بزرگ کے چرے پر ایک دم مایوی چھاگئی: '' اگر پچھ رعایت ہوجاتی تو .....۔' ان کی اُداسی اور پریٹانی قابلِ دیدتھی۔ '' ور نہ یہ بچہامتحان نہیں دے سکے گا۔'' وہ رود یے والے انداز میں بولے اور

وہاں سے جانے گئے۔ایے میں ایک آوازنے اُنھیں پلٹنے پرمجبور کردیا۔

''بابا!ٹھیریے!''

یہ آوازراشدصاحب کی تھی۔بابا چونک کرڑ کے اور پلٹے۔
''جی صاحب!''وہ جیرانی سے بولے:''کیا آپ نے مجھے آواز دی ہے؟''
''جی ہاں!''راشدصاحب نے مسکراتے ہوئے کہا:''میں نے بی آپ کو پکارا ہے۔''
''جی فرمائے !''وہ قریب آ کر بولے۔

''میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کا یہ بیٹا امتحان میں نہ بیٹھ سکے۔''
''میں آپ کی بات بھے نہیں پایا؟''بابانے اُدای سے کچھ نہ بچھتے ہوئے کہا۔
'' یہ لیجے!''راشدصاحب اس دوران اپنی جیب سے پرس نکال کر ہزار ہزار کے دونوٹ نکال سے بھے۔ یہر تم انھوں نے بابا کی جانب بڑھائی۔

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی ۱۹۳

بابا ایک دم سٹ پٹا کررہ گئے۔ اُن کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بیدایک دم سے کیا ہوگیا۔ وہ تو پرلیل صاحب کی خدمت میں فیس کی درخواست لے کرآئے تھے ، مگر وہ صاف انکار کر چکے تھے، گریہ شاید اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی تھا۔ بابا کے رنجیدہ چرے پرخوشی کی لہر دوڑ گئی۔

'' میں کس طرح ایک انجان شخص کی مددلوں!''بابانے جھکتے ہوئے گھبراہٹ بھرے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ نوٹوں کی طرف بڑھائے۔ وہ اس وقت ملنے والی امدا د کو بھلا کیسے جھوڑتے۔

" میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کا بچہ امتحان دینے سے محروم رہ جائے۔" بیہ کہہ کر راشد صاحب نے نوٹ بابا کی مٹی میں تھا دیے اور پرلیل صاحب کی جانب معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ گویا کہدرہے ہوں کہ میں نے عارب صاحب کا قرض واپس کردیا ہے۔اس طرح میرے دل و د ماغ سے برسوں پرانے قرض کا بو جھ اُر چکا تھا۔

اس بلاعنوان انعامی کہانی کا اچھا ساعنوان سوچے اور صفحہ ٢٩٩ پر دیے ہوئے کوین پر کہانی کا عنوان ، اپنانام اور پتا صاف صاف لکھ کر ہمیں ۱۸-جون ۲۰۱۵ و تک بھیج دیجیے کو بن کوایک کا پی سائز کاغذ پر چپکا دیں۔اس کاغذ پر پچھاور نہ کھیں۔اچھے عنوانات لکھنے والے تین نونہالوں کوانعام کے طور پر کتابیں دی جائیں گی۔نونہال اپنانام پتا کو پن کے علاوہ مجمى علا حده كاغذ پرصاف صاف لكھ كر بھيجيں تا كەان كوانعا مى كتابيں جلدروانه كى جاسكيں۔ توے: ادارہ مدرد کے ملاز مین اور کارکنان انعام کے حق دار نیس موں کے۔

الناس ماه نامد بمدر دنونهال جون ۱۹۵ میسوی (۱۹۵)

پری کی ممدردی میراسید

سنرادی کا رنگ سیاہ تھا۔ نقوش بھی اچھے جہیں تھے، اس کیے بادشاہ نے بینی کے پیدا ہونے کی خوشی میں کسی کی بھی دعوت نہیں کی اور نہ کسی کو ملنے کی اجازت تھی۔ شنرادی کو پیدا ہونے کی خوشی میں کسی کی بھی دعوت نہیں کی اور نہ کسی کو ملنے کی اجازت تھی۔ شنرادی کو دیکھنے کے لیے آنے والی تمام رعایا واپس چلی گئی، مگر ایک بوڑھی عورت ضد کرنے لگی :

" میں تو شنرا دی کود کیھے بنانہیں جاؤں گی۔ میں تو شنرا دی کوضرور دیکھوں گی۔"

یہ دیکھ کرایک وفا دارسپاہی ملکہ کے پاس پہنچااور بولا:'' ملکہ عالیہ! ایک بوڑھی عورت شنرادی کودیکھنے کی ضد کررہی ہے۔''

ملکہ نے پچھ سوچتے ہوئے کہا:''اچھا، اس بوڑھی عورت کو چیکے سے شنرا دی کے کم سے میں اور سے کہا۔'' اچھا، اس بوڑھی عورت کو چیکے سے شنرا دی کے کمرے میں لے کرآ جاؤ۔ اس بات کا پتا با دشاہ کونہ چلے۔''

"جو علم ملکہ عالیہ!" سپائی نے کہااور بوڑھی عورت کو تھی شنر ادی کے پاس لے گیا۔ جب بوڑھی عورت نے شنرادی کو دیکھا تو بولی: "ماشاء الله! کتنی حسین بچی

ہے۔ یہ آ تھوں کا نور ہے۔ اس کے لفظ سے موتی جیسے ہوں گے۔ یہ ذبین ہوگ۔"

الناس ماه نامه مدر دنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی ۱۹۲

بوڑھی عورت ابھی پھے اور بھی بولنے والی تھی کہ ملکہ نے اسے خاموش کر دیا۔ غصے سے بولى: "تم اس طرح ميرى بيني كانداق نہيں اُڑ اسکتیں ۔تم جاسکتی ہو۔ " بیکن کر بوڑھی عورت مسکرائی اور پھر جاتے جاتے شنم ادی پر پچھ پڑھ کر پھونگ ویا - ملکہ پریشانی میں سوچ رہی تھی کہ بوڑھی عورت نے کیا پڑھ کر پھونکا۔اتنے میں با دشاہ کی آواز پروه چونک گئی۔ جب بادشاه کو بوڑھی عورت کی اس بات کا پتا چلا تو وہ بہت غضب ناک حالت میں کرے میں پہنچا۔ اس نے غصے میں شہرادی کی طرف و مکھ کر کہا: '' کاش! یہ پیدا ہوتے ہی مرجاتی ۔اتنی برصورت بیٹی کا باپ بننے کے بجائے میں ہےاولا دہی رہتا۔ کم سے کم میرانداق تو نہ بنتا۔''بادشاہ نے شنرادی کی طرف دیکھ کر بددعادی: ' فدا کرے، جوان ہونے سے پہلے اسے کوئی ایبا زخم لگے، جواس کی جان کے کرچھوڑے۔'' بیہ کہہ کر با دشاہ کی آئکھوں میں آنسوآ گئے۔وہ اپناسر پکڑ کررونے لگا۔ یہ س کر ملکہ بھی غم ز دہ ہوگئی اوراس کی آئکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اب ملکہ ہر وقت پریشان رہنے لگی۔اس کی پرورش اور حفاظت کون کرے گا۔اجا تک اس کے ذہن میں اسی بوڑھی عورت کا خیال آیا، جوشنراوی کی خوب تعریف كررى تقى \_ بيسوچ آتے ہى ملكەنے اس سابى كوبلوايا ، جو بوڑھى عورت كولے كرآيا تھا۔ ملکہ نے اسے حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کوڈھونڈ کرلائے۔ دوسرے دن وہ سپاہی اسی بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ لے کرملکہ کی خدمت میں عاضر ہوا۔ ملکہ نے جب اس بوڑھیا کو دیکھا تو اس کی آئکھوں میں خوشی سے آنسوآ گئے: " ما كى ! مجھے معاف كردو۔ ميں بہت مجبور مول -ميرى بچى ...... اها ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۹۵ میسوی (۱۹۷) ملکہ نے اتنائی کہا تھا کہ اس بوڑھی عورت نے ہاتھ کے اشارے سے ملکہ کو خاموش کر دیا: '' ملکہ صاحبہ! مجھے سب معلوم ہے۔ آپ بے فکر ہوجا ئیں۔ شنرادی کو پچھے نہیں ہوگا۔ با دشاہ سلامت کی بدؤ عاضر ور پوی ہوگی، لیکن شنرادی مرے گی نہیں، بلکہ گہری نیند سوجائے گی اور کئی سالوں تک سوتی رہے گی۔ والدین کی بہت فر ماں بر دار ہوگی۔ شنرادی جیسے جیسے بڑی ہوگی، ویی ہی چہرے میں بھی خوب صورتی آئے گی۔ بس آپ شنرادی جیسے جیسے بڑی ہوگی، ویکی ہی چہرے میں بھی خوب صورتی آئے گی۔ بس آپ شنرادی کو آئینہ مت دیکھنے دیجے گا۔ اللہ تعالی شنرادی پر ضرور در حم کرے گا۔ اچھا اب میں چہتے ہولی ہوگی۔ اور کھی دورت ہوتو مجھے بکا لینا۔''

وفت گزرتا رہا۔ آخر شہزادی پندرہ سال کی ہوگئ۔ شہزادی اپنے ملا زموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ ایک دن وہ گل میں گھو متے گھو متے ایک ملاز مہ کے کمرے میں جا پہنچی، جوسوئی دھا گے سے کیڑے ہی رہی تھی۔ شہزادی نے اس سے پہلے کمرے میں ویکھی تھی وسوئی دھا گے سے کیڑے ہی رہی تھی۔ شہزادی نے سُوئی پکڑی، کبھی سوئی نہیں دیکھی تھی سوئی نہیں ہوگیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گہری نیندسوگئ۔ ملکہ اس کے ہاتھ میں سوئی کے چینے سے زخم ہوگیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گہری نیندسوگئ۔ ملکہ بہت پریشان تھی۔ ملکہ نے شہزادی کے علاج کی بہت کوششیں کیں، لیکن شہزادی نیند سے بیدار نہ ہوسکی۔

اچا تک ملکہ کوائی بوڑھی مائی کاخیال آیا۔اس نے سپائی کو تھم دیا کہاسے ڈھونڈ کرلائے۔
سپائی اس نیک دل بڑھیا کو اپنے ساتھ لے کر آگیا۔ اس نے شنم ادی کے سرم ہانے کھڑے ہوکر ملکہ کو بتایا کہ شنم ادی کو صرف اس وقت ہوش آئے گا، جب کوئی مخلص شنم ادہ اس پر ترس کھائے گا۔



ملکہ شہزادی کواس حال میں دیکھ کر بہت غم گین ہوگئ۔ بڑھیانے ملکہ کوحوصلہ دیا کہ وقت آنے پر اللہ کے تھم سے سب ٹھیک ہوجائے گا۔ آپ فکر نہ کریں ، میں ایساعمل پڑھوں گی ، جس سے کل میں ہر شخص سوجائے گا۔ یہ کہ کر بڑھیانے پچھ پڑھ کر پچونکا تومحل میں ہر شخص سوجائے گا۔ یہ کہ کر بڑھیانے پچھ پڑھ کر پچونکا تومحل میں ہر شخص پر نیند طاری ہوگئی۔

ان سب کوسوتے ہوئے سات سال گزرگئے۔ اس دوران محل کے اردگرد جھاڑ جھنکاراُگ آیا۔ انفاق ہے ایک دن ہمسایہ ملک کا خوب صورت اور نیک سیرت شہرادہ محل کی طرف نکلا۔ جب اس نے خوب صورت مگرا جاڑکل دیکھا تو بہت جیران ہوا۔ وہ اپنی تکوار سے جھاڑیوں کو کا فتا ہوا گئی تکوار سے جھاڑیوں کو کا فتا ہوا گئی جا پہنچا۔

محل کے اندر دیکھا تو سب لوگ بے خبر سور ہے تھے۔ بیسب دیکھ کراہے بہت جیرت ہوئی۔اس نے انھیں جگانے کی بہت کوشش کی الیکن کوئی بھی اس کی آ واز پر بیدار شہوا۔ وہ بہت پر بیثان ہوا۔ وہ محل کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔اس نے اپنے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔اس نے اپنے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہے کرے کرے تک ہوتا ہوا آ خرسوئی ہوئی شنجرادی کے کرے تک جا پہنچا۔ وہ کمرے کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس ہوا آخر سوئی ہوئی شنجرادی کی کرے تک جا پہنچا۔ وہ کمرے کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس کی نظر سوئی ہوئی شنجرادی پر پڑی۔شنجرادی اتنی معصوم و پُرکشش تھی کہ شنجرادہ بے اختیار اس کود کھتارہ گیا۔

وہ سوچنے لگا کہ بہی اس ملک کی شہرادی ہے۔اس سے پہلے وہ بادشاہ کواور ملکہ کو مرد باتیں ملک کی شہرادی جاتی ہوئے ہوئے ہوں بادشاہ کواور ملکہ کو مرد باتیں و مکیے چکا تھا۔ شہرادہ سوچ رہا تھا کہ کاش! بیشنرادی جاگے جاتی تو میں اس سے ضرور باتیں کرتا۔ وہ شہرادی کے پاس جا کر کھڑا ہوگیا۔ نہ جا ہے ہوئے بھی جیسے ہی اس نے شہرادی کے باس جا کر کھڑا ہوگیا۔ نہ جا ہے ہوئے بھی جیسے ہی اس نے شہرادی کے اس جا کر کھڑا ہوگیا۔ نہ جا ہے ہوئے بھی جیسے ہی اس نے شہرادی کے اس جا کر کھڑا ہوگیا۔ نہ جا ہے ہوئے بھی جیسے ہی اس نے شہرادی کے اس جا کر کھڑا ہوگیا۔ نہ جا ہے ہوئے بھی جیسے ہی اس نے شہرادی کے باس جا کر کھڑا ہوگیا۔ نہ جا ہے ہوئے بھی جیسے ہی اس خوروں کی جیسے ہی جیسے ہی اس خوروں کی جیسے ہی جیسے ہی اس خوروں کی جیسے ہی جیسے ہیں جیسے ہی جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہی جیسے ہیں جیسے ہی جیسے

کے ہاتھ پراپناہاتھ رکھا تو وہ ایک دم جاگ گئی۔شنرا دہ بیدد کھے کر بہت جیران ہوا۔شنرا دی کے جا گئے سے آ ہتہ آ ہتہ کل کے سب لوگ بھی نیند سے جاگ اُٹھے۔ بعد بیں شنرا دے کونتمام بات بتائی گئی کہ کس طرح محل کے لوگوں پر نیند کا اثر تھا۔

با دشاه كا در بارسجا تو ملكه اپنے ساتھ ايك خوب صورت لڑكى كولے كرآئى -باوشاہ نے جب ملکہ کے ساتھ خوب صورت لڑکی دیکھی تو پوچھا:" اتنی خوب صورت لڑکی کون ہے۔''

" حضور! بيآ پ كى نورنظر، آپ كى بينى ہے۔ اس كى پيدايش كے بعد ہے آج اسے دیکھ رہے ہیں۔"

یں رہے ہیں۔ با دشاہ نے جب بیسُنا تو اپنی جگہ ہے کھڑا ہو گیا۔ قریب آ کر کہا:'' میری پیاری بیٹی! مجھےتم معاف کر دو۔ میں شمصیں باپ کا پیارنہیں دے سکا'' شنرادی خوشی سے اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔

ملكه نے كہا: " بادشاه سلامت! جارى مدد ايك نيك دل بوڑھى عورت نے كى ہے۔" پھرایک سابی سے کہا:" تم اس بوھیا کو ہمارے پاس لے کرآؤ، تا کہ ہم باوشاہ سلامت ہے اس کا تعارف کرواسیں۔"

جب وہ بڑھیا کو دربار میں لے کرآیا تو ملکہ اور بادشاہ احترام میں اپنی جگہ سے كرے ہوگئے۔ملكہ نے بڑھيا كواپے ساتھ تخت پر بٹھايا۔

"اے نیک دل عورت! ہم تمھارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہتم نے ہماری بیٹی اور ہمارے کل کا بہت خیال رکھا۔ ''بادشاہ نے کہا۔



"بادشاہ سلامت! بیمیرافرض تھا۔ بیں بوڑھی عورت نہیں ہوں، بیں ایک پری ہوں۔" بیسٹنا تھا کہ تمام دربار جیرت زدہ ہوگیا۔ ملکہ کی زبان سے بے اختیار نکلا: "تم پری ہو!"

'' بی ہاں ملکہ عالیہ! میں پری ہوں۔'' پھر بوڑھی عورت نے بچھ کمل پڑھ کراپنے
او پردم کیا۔ تو وہ ایک خوب صورت پری کی شکل میں تبدیل ہوگئی۔ پری نے کہا: '' دراصل
میں پرستان کی رہنے والی ہوں۔ایک دن میں زمین کی سیرکو آئی تھی۔ زمین کی سیرکرتے
ہوئے میں راستہ بھول گئی۔ پھر میں نے ایک بوڑھی عورت کا روپ دھارلیا۔ آپ ک
رعایا نے میرا بہت خیال رکھا۔ کیوں کہ آپ بہت رحم دل اور نیک بادشاہ ہیں اوراپنی
رعایا کا بہت خیال رکھتے ہیں۔اس لیے اللہ نے آپ کوئیک اولا دسے نواز اہے، گرآپ
نے اللہ کا شکرا داکرنے کے بجائے اللہ سے گلہ کردیا۔ جب کہ شکل صورت کوئی اہمیت نہیں
رکھتی۔انسان کی سیرت، عادت اور کردار دیکھنا چاہیے۔ آپ کی بیٹی بہت فر ماں بردار

'' ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے اللہ کاشکر ادا کرنا جاہے تھا نہ کہ شکایت۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔اللہ مجھے معاف کرے۔''بادشاہ نے ندامت سے کہا۔

پری نے کہا:''اچھااب مجھے اجازت دیجھے۔میراونت پوراہو گیا۔'' بیا کہہ کراس نے اپنے پُروں کوجنبش دی اور غائب ہوگئی۔

پری کے غائب ہونے کے بعد ملکہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوکر بولی:'' جہاں میرا ساتھ ایک پری نے دیا ہے، وہیں ایک فرشتہ صفت انسان نے بھی مدد کی ہے۔ میں اس



المركز ا

ملکہ نے سپائی کواپنے پاس بُلا کر کہا: ''یہ وہ انسان ہے ، جس نے ہر قدم پر میرا
ساتھ دیا۔ میرے ہر راز کو راز میں رکھا۔ جس طرح میں نے کہا، اس شخص نے ویے ہی
کیا۔ اگر چہ یہ بہت معمولی اور غریب انسان ہے ، گرہم سے بہت زیا دہ بلند کر دارہے۔''
ملکہ نے پچھ دیر رک کر کہا: ''پری نے ٹھیک ہی کہا تھا، انسان کی صورت کے بجائے
ہمیل سیرت وکر دار دیکھنا چاہیے۔ یہ سپاہی میری نظر میں ایک عظیم انسان ہے۔''
ہمیل سیرت وکر دار دیکھنا چاہے۔ یہ سپاہی میری نظر میں ایک عظیم انسان ہے۔''
ہمیل سیرت وکر دار دیکھنا چاہے۔ یہ سپاہی میری نظر میں ایک عظیم انسان ہے۔''
ہمیل سیرت وکر دار دیکھنا چاہے۔ یہ سپاہی میری نظر میں ایک عظیم انسان ہے۔''
ہمیل سیرت وکر دار دیکھنا چاہے۔ یہ سپاہی کو کافی انعام واکر ام سے نواز ا۔

پھر با دشاہ نے بیٹی کی شادی شنر ادے سے کر دی ۔ شنر ادی کو اپنے ملک
لے گیا۔ پھر سے با دشاہ کی سلطنت میں سب بنی خوشی رہنے گے۔ ہ

بعض نونہال پوچھے ہیں کہ رسالہ ہمدرد نونہال ڈاک سے منگوانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی سالانہ قیمت ۱۳۸۰ سے (رجٹری سے ۱۵۰۰ سے ۱۳۵۰ روز ریا چیک سے بھی کر اپنانام پتا کھودیں اور یہ بھی لکھودیں کہ کس مہینے سے رسالہ جاری کر انا چاہے ہیں، لیکن چوں کہ رسالہ بھی بھی ڈاک سے گھوبھی جاتا ہے، اس لیے رسالہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اخبار والے سے کہہ دیں کہ وہ ہر مہینے ہمدردنونہال آپ کے گھر پہنچادیا کرے، ورندا سالوں اور دکانوں پر بھی ہمدردنونہال ماتا ہے۔ وہاں سے ہر مہینے خرید لیا جائے۔ اس طرح پسے بھی اسکے خرج نہیں ہوں گے اور رسالہ بھی جلد ال جائے گا۔

مدرد فا وَعَرْيش، مدرد دُاك خانه، ناظم آباد، كراچي



# تصوير كي لعبير

جدون اديب

صائمہ پانچویں جماعت میں پڑھتی تھی۔اس بستی کے اکثر لوگوں کی طرح اس کا تعلق بھی انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ ایک ساجی ادارے نے بستی کے دواسکولوں میں بڑی تعدا دمیں مفت دا خلے کروائے تھے۔ان بچوں کو کتابیں اور یونی فارم مفت ملتا تھا اور اسکول کی فیس ادارہ دیتا تھا۔اس اسکیم کی وجہ سے بہت سے ایسے بچ بھی پڑھنے لگے، جو عام حالات میں پڑھنے سے قاصر تھے۔

صائمہ کے والد کباڑ کا کام کرتے تھے۔ یہتی ایک پہاڑ اور اس سے ملحقہ نیم ہموار زمین پر مکانات پر پھیلی ہوئی تھی۔ پہاڑ کاٹ کربھی پلاٹ بنائے گئے تھے۔ وہاں ستا بلاٹ مل جاتا تھا۔زیادہ غریب لوگوں نے وہاں گھر بنار کھے تھے۔صائمہ کا گھر بھی يہاڑيرواقع تھا۔اس كے والدپيدل گھوم كركباڑ ، كاغذ ،لو ہااور باسى روئى جمع كرتے تھے اور سخت محنت کے بعد اتنا کمانے میں کام یاب ہوتے کہ مشکل سے گز رہر ہور ہی تھی۔ صائمہ کے علاوہ ان کے چار بچے اور تھے۔ دو بیٹیوں کی وہ شادی کر چکے تھے۔صائمہ سے بوا اس کا بھائی ایک گیراج میں کام سیھر ہاتھا۔ بدشمتی سے وہ پڑھنہیں سکا تھا۔ صائمہ سے یا نجے سال چھوٹا اس کا بھائی ندیم مدرسے میں پڑھتا تھا۔صائمہنے اپنے اسکول میں اس کے داخلے کے لیے بات کرر کھی تھی اور اس مقصد کے لیے وہ اُسے گھر پر پڑھاتی بھی تھی۔ امتحانات قريب تھے۔ اعلان ہوا كہ اللے ہفتے ناظرہ اور دست كارى كا امتحان ہوگا اور با قاعدہ امتحان دوسرے ہفتے سے شروع ہوں گے۔ دستكارى كے ليے بچوں كوا ب باتھ سے بنى ہوئى چزيں لانے كوكها جاتا ہے، مگر

(المناس) ماه نامه بمدردنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی

نے بازار سے شوپیں خرید کر جمع کرادیے تھے۔ بہت سے بیچے پھول اور پودے خریدلاتے۔ من فاطمہ نے اس اسکول میں پیچلے سال انھی دنوں میں پڑھا ناشروٹ کیا تھا۔ انھوں نے دیکھا کہ بیچے دانستہ منہگے شوپیں لائے ہیں ، تا کہ زیادہ نمبرملیں ۔ بیچوں نے بیس با کہ زیادہ نمبرملیں ۔ بیچوں نے بیسوں کے لیے غریب والدین کوئٹ بھی کیا اور وہ شکایت بھی لے کرآئے ، مگرامتخان کے بعد وہ شوپیں میڈم اپنے گھر لے گئیں ، کیچھ چوکیدار اور ماس لے گئے۔ شیچرز اور اسلاف کوبھی کچھ تحفے میں مل گئے۔

من فاطمہ نے ای وفت سوچ لیا تھا کہ اگلے سال وہ اس عمل کونتمیری انداز میں کرنے کی کوشش کریں گی۔انھوں نے میڈم سے کہا کہ بچے اپنی حیثیت سے بڑھ کروہ چیزیں لاتے ہیں ، جواسکول کے کامنہیں آئیں۔ کچھ بچے معمولی چیزیں لاتے ہیں ، وہ بھی بے کار ہوتی ہیں تو کیوں نہ ہے ایک مقررہ پیے مثلاً پچاس ریے جمع کرائیں اور اس رقم ہے اسکول کی ضروریات کی چیزیں لے لیں یا کسی کام میں وہ پینے صرف کر دیں۔ میڈم نے ان کی بات مان لی اوراٹھیں ہی اس پروگرام کا انچارج بنا دیا۔ میچیلی مرتبہ کی بچے نے اپنے گھر والوں کے دوسوریے سے کم خرچ نہیں کروائے تھے۔اس مرتبہاسکول میں بچاس رُ ہے جع کرانے کوکہا گیا توسب نے ہنمی خوشی ہیے دے د ہے۔ صائمہ نے پیے جمع نہیں کرائے، کیوں کہ وہ اینے ابوسے پیاس زیے بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ وہ بہت بوڑھے اور کم زور تھے۔ ایک ایک رُبے کی بچت کرتے تھے۔اس نے آخر میں من فاطمہ کو بتادیا کہ وہ پیسے نہیں دے سکتی۔من فاطمہ نے اسے کہا کہوہ اچھی می ڈرائنگ بنا کرلائے ، کیوں کہاس کی ڈرائنگ بہت اچھی تھی ۔ '' میں اس ڈرائنگ کو پلاسٹک کوئنگ کروا دوں گی۔ تب وہ اچھی لگے گی اورتم پییر

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی

میں نمبر لے سکو گی۔''انھوں نے صائمہ کو سمجھایا۔ '' میں ایبا ہی کروں گی مس!'' صائمہنے خوش ہو کر کہا۔ پھراس نے رات کو دیر تک جاگ کرا ہے اسکول کی تصویر بنائی۔اسکول کی حالت میں میں میں ا زیادہ اچھی نہیں تھی۔ صحن کا فرش ٹوٹ چکا تھا۔ دروازے کھڑ کیاں مرمت طلب تقے۔رنگ وروغن برسوں سے نہیں ہوا تھا۔ تختہ سیاہ بھی خراب ہو چکے تھے۔ مگر صائمہ نے ا پنے اسکول کی تصویر میں خوب صورتیاں بحردیں ۔ فرش میں اس نے ٹائلیں دکھا کیں۔ اندرونی د بواروں میں کارٹون بنائے۔ مختذے یانی کی مشین بنائی۔میڈم کے آفس میں اس نے میز پر کمپیوٹر اور دیوار پرٹی وی بنایا۔اس نے عبادت والے کمرے میں بچوں کو جاشت کی نماز پڑھتے وکھایا۔ کرے کی گھڑی پر سے کے 9 نے رہے تھے۔ مس فاطمہ نے تصویر کودیکھااور دیکھتی کی دیکھتی رہ گئیں۔واقعی بہت خوب صورت تصویرتھی۔ جب تصویر فریم ہوکر آئی تو کچھ زیادہ ہی اچھی لگ رہی تھی۔مس فاطمہ نے دوسرے بچوں کو ۴۵ اور صائمہ کو پورے ۵۰ نمبر دیے۔ میڈم نے تصویر آفس میں آ وایزاں کر دی۔ دوسرے دن اسمبلی میں میڈم نے صائمہ کی تصویر کی تعریف کی اور اسے اپنی جیب سے سور بے انعام دیے کا علان کیا۔ صائمه سوچ بھی نہیں عتی تھی کہ اس کی اتنی زیادہ ہمت افز ائی ہوگی اور میڈم سمیت تمام اسٹاف جیران تھا کہ اتن چھوٹی سی بچی اوراتنی خوب صورت ڈرائنگ۔ ادارے کے آفیسر بچوں کے امتحانات کا جائزہ لینے کے لیے آئے تو وہ بھی تصویر و کیچے کر جیران ہوئے۔ جب انھوں نے صائمہ کو دیکھا تو اور بھی جیران ہوئے۔ وہ بہت دیر سچھ سوچنے رہے۔ پھر انھوں نے اپنے اساف کواسکول کی مختلف زاویوں سے تصاویر الناس ماه نامه محدر دنونهال جون ۱۵۰۹ میسوی ۱۰۵

بنانے کو کہاا ورمیڈم سے صائمہ کی بنائی ہوئی تصویر ما نگ کرلے گئے۔ پچھون بعدامتحانات شروع ہو گئے۔امتخان کے بعدرزلٹ کا دن آیا۔اس دن اسکول میں فنکشن تھا۔صائمہنے بہت محنت کی تھی ،مگر وہ حفصہ اور مقدس سے نہ جیت سکی ،مگر تیسری پوزیشن بھی غنیمت تھی۔ حفصہ اورمقدس ٹیوش بھی پڑھتی تھیں ،ان کے ٹمیٹ میں بھی نمبرزیا دہ آتے تھے۔ رزلٹ کے بعد عام طور پر دس دن کی چھٹیاں ملتی تھیں ، مگر اس مرتبہ پندرہ دن کی

مچھٹی ملی ۔ اسکول جب کھلا تو بچے بیہ دیکھ کر جیران رہ گئے کہ اسکول کا تو حلیہ ہی بدلا ہوا ہے۔ ہر چیز اس طرح تھی ، جیسے صائمہ نے تصویر میں بنائی تھی۔ صائمہ جیرت سے اپنے جا روں طرف دیکھ رہی تھی ، پھراہے کوئی خیال آیا تو وہ چونکی اور پھر سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔وہ عبادت کے کمرے کے سامنے پینی تو اس کی نظر گھڑی پر بڑی۔ گھڑی و لیم ہی تھی، جیسی صائمہ نے تصور میں بنائی تھی۔ اس وقت گھڑی پر ساڑھے سات نے رہے تھے۔صائمہ عجیب سی کیفیت میں گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھراس نے اپنے جوتے اُ تارے اور کمرے میں داخل ہوگئ۔وہ فجر کی نماز پڑھ چکی تھی اور وضو میں تھی۔اس نے اشراق کی نماز کی نیت کرلی۔

دعاما تگ کروہ کمرے سے باہر آئی تو اس کے دائیں طرف لگے اسپیکر سے میڈم كي آواز گونجي: ''صائمه! خوش آمديد بينا! مجھے شھيں نماز پڑھتے ديکھ کراتني خوشي مور ہي ب كه بتانبيل سكتى-"

صائمہ نے چونک کر دیوار میں نصب الپیکر کی طرف دیکھا۔ میڈم کی آواز گونجی: ''اسپیکر کے اوپر کیمرہ نصب ہے۔ میں شہمیں دیکھ رہی ہوں۔عبادت کے کمرے کی تزئین کے بعد وہاں سب سے پہلے شمیں سجدہ شکر کا موقع ملا۔ بیجی انصاف کی بات



ہے۔تم سیرهی آفس میں پہنچو!"،

صائمہ محرز دہ انداز میں سیرھیاں اتر رہی تھی۔اب بچے زیادہ جمع ہوگئے تھے۔ہر كوئى خوش تھا۔ميڈم نے آفس كے دروازے برآكرصائمہ كا ہاتھ پكڑا اوراسے اندر کے کئیں اورائیے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا۔

میڈم کا کمراخوب صورت انداز میں سجا ہوا تھا۔ان کی میز پر کمپیوٹر موجو دتھا اور سامنے دیوار برس کی وی کے ذریعے سے پورے اسکول کا منظر نظر آ رہا تھا۔ آ فس میں موجود سب لوگ میڈم کی طرف متوجہ تھے۔ بے چینی سے وہ میڈم کی طرف دیچهرہے تھے۔ آخروہ بولیں: ''آپ سب کے علم میں ہے کہ صاحمہ نے اسکول کی ا یک تصوراتی تصویر بنائی کم از کم میں تو یہی کہوں گی۔''

وہ ذرا رکیں اور بولیں: "ہمارے سریرست اسکول میں آئے۔انھول نے صائمہ کی تصویر دیکھی اور پند کی۔ ہاری کئی میٹنگ ہوئیں۔ ہم نے ایک نئی فائل بنائی۔اس کا نام تھا''صائمہ کا خواب اوراس کی تعبیر''ہم نے بیلکھا کہ صرف بچوں کی فیس اور تعلیمی ضروریات بوری کر کے سے مھنا کہ ذیے داری پوری ہوگئی ، یہ تصور درست نہیں۔ بچوں کو بہتر ماحول اور صاف پانی بھی ملنا جاہیے۔ایجو کیشن کوخوش گوار ہونا جاہیے۔تب ہمارے سرپرست اس بات پر تیار ہوئے کہ وہ اپنے زیر نگرانی تمام اسکولوں میں بہتر سہولیات کی فراہمی کویقینی بنائیں گے اور ہمارے اسکول کو خاص طور پراضا فی سہولیات دیں گے، تا کہ صائمہ کا خواب پوراہو۔ بیا یک سر پرائز تھا۔اسٹاف کے پچھا فراد کے علاوہ کمی کو اس پروجیک کاعلم ند تھا۔ چوں کہ صائمہ نے ڈونرزکوایک نئی اور تغیری سوچ دی اوراس کی وجہ سے اس ادارے سے مسلک بہت ہے بچوں کوفائدہ ہوا، للبذاصا تمہ کے لیے انھوں نے

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی (۱۰۷)

اس آئیڈیا کی قیمت (رائیلٹی) کے نام پر ایک ماہوار رقم مقرر کی ہے اور جمیں وہ سب سہولیات فراہم کردیں،جن کو حاصل کرنے میں شایدہمیں برسوں لگ جاتے۔'' میڈم خاموش ہوئیں تو سب جرت اور تحسین کے انداز میں صائمہ کی طرف دیکھنے لگے، جوخود جیران پریشان تھی کہ بیکیا ہور ہاہے۔ میڈم بولیں:''آ پاوگ تنجوس بہت ہیں۔صائمہ کے لیے تالیاں ہونی جاہمیں۔'' سب صائمہ کے لیے تالیاں بجانے لگے۔مس مہرین بولیں:'' منجوی سے یاد آیا كه كونى وعوت يا خاص اہتمام ہونا جاہے!" " آج زبروست دعوت ہوگی۔ "میڈم نے خوش خبری سنائی ، پھر صائمہ کا ہاتھ پار کربولیں: " مجھے امید ہے کہتم دوسری بچیوں کے لیے ایک مثال بنوگ ۔ درحقیقت تم ہارافخر ہو۔اس اسکول کمحن ہو!'' پھرانھوں نے پوچھا:''تم جانتی ہو، شمصیں ہر ماہ کتنی رقم ملے گی؟'' صائمہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی ، مگرالفاظ لبوں تک آ کر دم توڑ گئے۔ ميرم نے انکشاف كرنے والے انداز ميں كها: "اس سال شميس يائج بزار ريے

ما ہوارملیں گے۔ پھر ہر جماعت کے بعدایک ہزار بڑھ جائیں گے۔ بیہ معاہدہ بارہ سال کے ليے ہے۔ابتم ايم اے ، ذبل ايم اے سب کھ كرسكوگا! "وہ ايك لمحدرك كر پھر بوليس: "اوراس کےعلاوہ میری طرف سے دس ہزارر ہے آج ہی گھر لے جانا ہم کچھ کہنا جا ہی ہو؟" "نبين!" صائمة في آسته عظرائ موئ ليح مين كها: "مجھرونا آربا با" میڈم نے اسے اپنے کاندھے سے لگالیا اور وہ رونے لگی۔خدا کے لیے اُس کے یاس یهی شکرانه تھا۔

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی (۲۰۸)



ڈرائنگ بنانے کا ایک طریقہ "STICK" ڈرائنگ کہلاتا ہے۔ یہ بہت آ سان ہے۔اس میں صرف آڑی سیدھی لائنوں اور دائروں سے کام لیا جاتا ہے۔تصویر میں د کھائے گئے نمونوں کی مدد سے آپ اپنی پسند کے مطابق بہت سے کارٹون بنا کراس میں مختلف رنگ بھر سکتے ہیں۔ ☆

المان ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰ میسوی (۲۰۹)







وہ لندن میں میرے گھر کے دروازے پرایک احتقانہ مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ اس کی آئکھوں سے اس تو قع کا اظہار ہور ہاتھا کہ میں آھے دیکھتے ہی پہیان لوں گا اور یوں لیک کرا پنے سینے سے چمٹالوں گا، جیسے وہ میرا بچپن کا بچھڑا ہوا بھائی ہو۔اس كا انداز ہ تو مجھے فورا ہوگیا كہ وہ ضرور ميرے آبائی تصبے ہڈالی (خوشاب) ہے آيا تھا۔ جہاں میرا بچپن گزرا تھااور جہاں میرا آبائی گھر تھا۔وہ جوش وخروش سے بولا: '' میں اینے بڑے بھائی کو تلاش کرنے اتنی دور آیا ہوں اور اسے گھرواپس لے جانا جا ہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ یہیں رہتے ہیں۔''



و 'کون بھائی .....اورتم کون ہو .....کہاں ہے آئے ہو؟''

'' میرا نام ارسلان ہے۔ میرے بھائی آشیان جو یہاں ایک بوے برنس مین کے طور پرمشہور ہو چکے ہیں۔''

" يہال لندن ميں ..... بوے برنس مين .....؟ "اس نے مجھے ألجها ديا تھا۔

''جی ہاں بیوونت ، وفت کی بات ہے۔انسان کیا سے کیابن جاتا ہے۔۔۔۔ جیسے

آپ بھائی جان!"

وہ بولے چلا جار ہاتھااور میں مسلسل اسے گھورر ہاتھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں واقعی وہ میرا بھائی نہ ہو۔ مجھے پاکتان سے رخصت ہوئے تقریبا تیں برس گزر چکے تھے۔ آج پہلی باراییا ہوا تھا کہ کوئی شخص میرا بھائی ہونے کا دعوا کرر ہاتھا۔ جہاں تک مجھے یا و پڑتا ہے، میں اپنے مال باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ مجھ سے چھوٹی صرف اپیک بہن تھی۔ وہاں كے حالات سے تنگ آ كر ميں آ گے برجے ، دولت ، شهرت كمانے كے خيال سے لندن آپہنچا تھا۔میری ماں نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ ہمیں اکیلا چھوڑ کرنہ جاؤ۔تمھارے بغیر ہم تنہارہ جائیں گے۔ایکتم ہی تو ہوجو بڑھا ہے میں ہمارا سہارا بنو گے ،مگر میں سب کی سی اُن سی کرتا ہوا یہاں چلا آیا۔ یہ سوچ کر کہ پچھے برس گز ارکرلوٹ جاؤں گا ،مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری عمر کا بڑا حصہ یہیں بیت جائے گا۔اب میں لندن کا شہری ہوں۔ یہاں میرے خوابوں کی تکیل ہو چکی ہے۔ دولت کے ساتھ ساتھ بیوی بیج بھی ہیں۔ یہاں آ کر میں اتنامصروف ہو گیا کہ واپسی کا خیال دل ہے نکل گیا۔

میں نے اسے پہچانے کی بہت کوشش کی ،لیکن مجھے کچھ یا دنہیں آ رہا تھا۔اس





میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ہڈالی ہے آیا تھا۔ اس کے انداز واطوار بتارہ ہے تھے کہ
وہ میرے ہی قصبے ہے آیا تھا، لیکن وہ کون تھا؟ یہ مجھے یا دنہیں آر ہا تھا۔ اس کا چہرہ،
اس کی آواز، اس کا نام، اس کا لہجہ کچھ بھی شنا سانہیں لگ رہا تھا، لیکن اس وقت میں
اسے خوش آمد بیرنہیں کہرسکتا تھا، کیوں کہ کچھ ون پہلے ہی مجھے لندن چھوڑنے کا نوٹس ملا
تھا اور یہ سب کچھسات جولائی کولندن میں ہونے والے بم دھاکوں کی وجہ سے تھا۔
نوٹس میں لکھا تھا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ یہاں پاکتانی وہشت گردوں کو پناہ
دیتے ہیں، ان کی مالی امداد کرتے ہیں، لہذا آپ کواس الزام کے تحت فور آیہ ملک
چھوڑ نا ہوگا۔ دوسری صورت میں آپ کے تمام اٹا ثے منجمد کردیے جا کیں گے اور
آپ سے برطانوی شہریت چھین کرحوالات میں بند کردیا جائے گا۔

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۱ میسوی (۱۵)

جھے یفین تھا کہ میں اینے تعلقات کی بنا پر اس الزام سے بری ہوجاؤں گا۔ اس سلسلے میں کئی او گوں ہے بات بھی کی تھی ، مگر وقتی طور پر بینوٹس پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔اگر میں نے یہ ملک نہ چھوڑا تو میری شہریت منسوخ ہونے کا ڈرتھا اور میری ساری زندگی کا سر مایه چند دنوں میں ملیا میٹ ہوسکتا تھا اور تو اور اس نوٹس کی وجہ سے میری انگریز بیوی بھی مجھے پاکتانی تخ یب کار کا طعنہ دے کراپنے ماں باپ کے گھر جا چکی گئی ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں ۔ ا دھرو ہ نو جوان جوخو د کو مير ابھائى بتار ہاتھا، خاموش كھڑ الجھے دیکھے جار ہاتھا۔

''تم کون ہو اورخود کومیرا بھائی کیے کہہ سکتے ہو؟ میں تو اپنے ماں باپ کا ا کلوتا بیٹا تھا۔'' میں نے پوچھا۔

وہ بولا:'' بھائی جان! آپ واقعی اکلوتے بیٹے تھے اور اکلوتے ہی ہیں۔ آپ کے جانے کے بعدای ابونے مجھے گودلیا تھا۔ تب میں صرف ڈیڑھ سال کا تھا۔ انھوں نے اپنے سکے بیٹے کی طرح میری پرورش کی ۔ان کا خیال تھا کہ میں بڑھا ہے میں ان کا سہارا بنوں گا۔ میں نے ان کی خواہشات کوان کا حکم اور اپنا فرض سمجھ کر پورا کرنے کی کوشش کی ،مگر مجھے ہروفت ان کی زندگی میں ایک خلا سامحسوس ہوتا۔ یوں لگتا جیسے کہیں کوئی کی ہے، جو پوری نہیں ہو پارہی۔ میں نے اپنی محبت اور خدمت ہے اس خلا کو پُر کرنے کی بہت کوشش کی ،مگروہ خلا جوں کا توں رہا۔ آخرا یک رات مجھے اس کا سبب معلوم ہو گیا۔

ایک رات میں نے امی کے رونے کی آواز سی ۔ میں اُٹھ کران کے کمرے میں پہنچا



تو کیاد کھتا ہوں کہ وہ نتیج ہاتھ میں لیے خدا کے حضور رور وکرا پنے بیٹے کی سلامتی کی دعا کیں ما نگ رہی تھیں۔ میں خوشی ہے سرشار ہو گیا کہ میری ماں کتنی عظیم اور مہربان ہے ، جورات کے اس پہرمیرے لیے دعائیں کررہی ہے، مگرا جاتک بین کرمیں جیران رہ گیا کہ وہ ا ہے بڑے بیٹے آشیان کے لیے دعا کررہی تھیں۔جس کے لیے روروکران کی آئکھیں سرخ اور دو پٹا آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ مجھ سے بیمنظر دیکھا نہ گیا اور میں واپس اپنے کرے میں آگیا۔ نیندمیری آنکھوں ہے اُڑگئی ہے۔ بیسوچ کر کہ میر ابڑا بھائی بھی ہے۔ میں تو آج تک خود کو اکلو تاسمجھتا رہا۔ میرا بڑا بھائی کون ہے؟ کہاں ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ بیسوالات مجھے پاگل کیے جارہے تھے۔اس سوچ میں صبح ہوگئی۔ صبح ہوتے ای میں نے مال سے اپنے سوالوں کے جواب مانگے۔مال نے پہلے تو مجھے بڑے بیار سے ٹال دیا۔میرے ضد کرنے پرانھوں نے ساری بات بتادی۔ان کا خیال تھا کہ آپ واپس آ جائیں گے توان کے دو بیٹے ہوجائیں گے۔دونوں بڑھایے میں ان کا سہارا بنیں گے، مرآب نہیں آئے۔ جب مجھے اس بات کاعلم ہوا تو میں نے ول میں شان لی کہ میں آپ کو ضرور تلاش کروں گا اور واپس ای ابو کے پاس لے جاؤں گا۔ آپ کے انظار میں وہ دونوں بوڑھے ہوگئے۔اب زندگی کے آخری دنوں میں انھیں آپ کی ضرورت ہے۔وہ ہاتی زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کودیکھنا چاہتے ہیں ..... بھیا! خدا کے ليے..... آپ واپس چليں بھيا! گھر چليں.....اپنے امی ابو کے گھر۔'' اس کی آ واز بھرا گئی تھی اور آ تکھیں آ نسوؤں سے لبریز ہو چکی تھیں۔میرے صبر کا پیانہ بھی لبریز ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے مال باپ ، اپنے لوگ، اپنے بجپین اور المام عاه تامه بمدر دنونهال جون ۱۵-۲ میسوی (۱۲)

#### W.W.W.PAKSOCIETY.COM

ا ہے گھر کی یاد آنے گئی۔ اپنا دیس ایک دم میری آنکھوں کے سامنے آگیا اور میں پھوٹ پھوٹ کررودیا۔ ان کھن حالات میں جن سے میں گزرر ہاتھا، کوئی تو اپنا ملا، جس کے کندھے پر سررکھ کر میں روسکتا تھا، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرسکتا تھا۔ میرے بیوی بچے تو نوٹس ملتے ہی مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں کش مکش میں پڑگیا۔ ارسلان کی باتیں سن کرایک طرف ماں با ہا اورسوئی دھرتی یاد آنے گئی۔

'' پلیز آشیان بھائی! آپ ہمیشہ کے لیے نہ ہمی، ایک ہارتو ضرور گھر چلیں۔ میرے لیے نہ ہمی، اس مال کے لیے چلیں، جس نے آپ کے انظار میں رور وکراپی آ تھوں کی بینائی ختم کرلی ہے، اس باپ کے لیے چلیں، جس کے بوڑھے کندھوں کو آپ کے مضبوط ہازوؤں کی ضرورت ہے۔''

ای وفت میرے موبائل فون کی گفتی بجی۔ دوسری طرف خفیہ پولیس کا انسپکڑ تھا، جو کہہ رہا تھا کہ آپ پر لگے تمام الزامات مستر دیے جاتے ہیں۔ آپ ایک پُر امن مہذب شہری ہیں۔ آپ کی شہریت بھی محفوظ ہے، لہذا آپ پریشان نہ ہوں اور تخ یب کاروں سے خشنے کے لیے ہم سے تعاون کریں، شکریہ۔''

میرے اثر ورسوخ نے کام کر دکھایا تھا اور میں ہے گناہ ثابت ہو چکا تھا،کین مجھے یوں لگا کہ بیسب میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، جو زندگی بھر میرے ساتھ رہیں۔میں نے ارسلان کو گلے لگا کر جھینچ لیا۔

چند دن کے اندر میں نے تمام کاربار فروخت کر کے سرمایہ اپنے وطن بھیج دیا اور ارسلان کو لے کر ہمیشہ کے لیے اپنے آبائی گھر کی طرف چل پڑا۔



## WWW.PAKSOCIETY.COM



مروز

ا قبال

سوداجريركاتي

جن کی بے نور آئھوں نے علم کی روشی پھیلائی خورشدزمان، جھانی کے ایک تاجرتھے۔ان کے ہاں ۱۹۳۳ء میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام اقبال احدرکھا گیا۔ ۱۹۵۱ء میں پی خاندان ہجرت کر کے پاکتان آگیا اور کراچی میں قیام کیا۔ یہاں اقبال احمد کی تعلیم کا آغاز ہوا،لیکن اقبال ابھی دس سال کے ہی ہوئے تھے کہ آ تھوں میں کالا پانی اُتر آیا، آ تھیں ضائع ہوگئیں اور دیکھتے ہی د مکھتے اقبال کی دنیا اندھیری ہوگئی۔اب کیا ہوسکتا ہے۔لوگوں نے سوچا کہ اب تو یہ

المام مردنونهال جون ۱۹۹۵ میسوی (۱۹)

دس سالہ ہونہارلڑ کا بینائی کے ساتھ ساتھ تعلیم سے بھی محروم ہوجائے گا،کیکن عزم وہمت کی طافت آئھوں سے بھی بڑی نعمت ہے۔ شایدسب سے بڑی نعمت۔ اقبال نے پڑھنا لکھنا نہیں چھوڑا۔ کیا نابینا پڑھ لکھ نہیں سکتے۔ تاریخ میں بے شار مثالیں موجود ہیں کہ آئکھیں پھن جانے کے باوجود تعلیم حاصل کی اور اعلا تعلیم حاصل کی۔مصر کے طاحسین اور ہیلن کیلر کی مثالیں تو حال ہی کی ہیں ، جنھوں نے دنیا میں بڑا نام پیدا کیا۔ ا قبال نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ تعلیم جاری رکھی۔ پرائیویٹ پڑھتے رہے اور امتحان دیتے رہے۔ ۱۹۲۵ء میں'' فاضل اردو'' کا امتحان پاس کیا اور ۱۹۷۱ء میں ی - تی کا ۲-۱۹۷ ء میں ایم اے کے امتحال میں کام یا بی حاصل کی -سى - تى ميں جب ا قبال نے داخلہ لينا جا ہا تو نابينا ہونے كى بنا پر داخلہ مبيں ديا جار ہا تھا،لیکن ا قبال کی خواہش اور کوشش کے بعد اس شرط پر ان کو کلاس میں بیٹھنے دیا گیا کہ اگر کارکر دگی اچھی رہی تو با قاعدہ داخلہ دے دیا جائے گا، ور نہ امتحان میں شریک نہیں کیا جائے گا،لیکن تین ماہ میں اقبال نے اپنی محنت اور شوق سے پرکیل صاحب کو قائل كرديا اور با قاعدہ طالب علم كى حيثيت سے بينٹ پيٹرك ٹيچرس ٹرينگ كالج سے ي ٹي كا امتحان پاس کیا۔

١٩٤٣ء تك كالحج آف ايجوكيش ميں نابيناؤں كودا خله نہيں ديا جاتا تھا۔ گويا ان كو اس قابل نہیں سمجھاجاتا تھا،لیکن اقبال نے وہاں اپنای ٹی کا رکارڈ دکھا کرنہ صرف خود دا خلہ لیا، بلکہ ان کی مثال قائم ہونے کے بعد وہاں نابیناؤں کے داخلے پریابندی بھی ختم ہوگئ۔اس کا کج سے اقبال نے ۱۹۷ ء میں بی۔ایڈ کا امتحان پاس کیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اقبال تعلیم دیتے بھی رہے۔ ۱۹۲۳ء میں



# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



" آئیڈاریو (IDA RIEU) اسکول برائے نابینا" میں استادمقرر ہوئے۔ اپنی اچھی کارکردگی اورمستقل مزاجی کی بنا پر ۲۹ء میں ان کواسی اسکول کا میچیرانچارج بنادیا گیا۔ اب ١٩٤٩ء سے ايس - ايم آرش كالح، كراچى ميں لكچرركي حيثيت سے تاريخ پر هار ہے ہيں -ا قبال احمد صاحب کو اسکول کے زمانے ہی سے لکھنے کا بھی شوق ہے۔ ۲۸ء میں ان کی پہلی کہانی ریڈیو سے نشر ہوئی۔ ۱۹۷۷ء میں ماہ نامہ ہمدر دنونہال میں ان کا پہلا مضمون ' جیگا دڑ' کے نام سے چھیا اور اس کے بعد سے آپ ہدر دنونہال میں بھی جھی ان کی کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں۔ کراچی کے ایک اور ناشر نے بھی اقبال صاحب کی کہانیاں چھوٹی چھوٹی کتابوں کی صورت میں چھاپیں۔

ا قبال احمد صاحب نے مہروز اقبال کے نام سے اخبار ڈان اور مارنگ نیوز میں انگریزی میں بھی کہانیاں لکھی ہیں،جن کی تعدادای کے قریب ہے۔ اردو میں ایک چھوٹی س کہانی کی کتاب "خوف ناک بردھیا" کے نام سے خود بھی شائع کی ہے۔اس پر بھی ان کا قلمی نام مہروز اقبال ہی لکھا ہے اور آیندہ اردو، انگریزی دونوں میں ان کا قلمی نام مہروزا قبال ہی رہےگا۔

نا بیناؤں کی تعلیم کے لیے اُبھرے ہوئے نقطے حروف کی جگہ استعال ہوتے ہیں أن كو بريل (BRAILLE) كہتے ہیں، كيوں كەپىطرىقەلوئى بريل نامى ايك فرانسيى نابينا نے ۱۸۲۹ء میں ایجاد کیا تھا۔ اقبال صاحب نے قرآن مجید کے ممل انگریزی ترجمہ کو بریل کے حروف میں منتقل کر دیا ہے۔ بیانگریزی ترجمہ علامہ عبداللہ یوسف علی کا ہے اور بہت اچھاسمجھا جاتا ہے۔ بیکام'' حاتم علوی میموریل لائبریری''نے اقبال صاحب سے كروايا ہے۔اس ميں دوسال صرف ہوئے ہيں اور بيددو ہزارصفحات ميں آيا ہے اور

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی (۱۲)

#### W.W.PAKSOCIETY.COM

اب بیرتر جمہ بریل میں چھپ بھی گیا ہے اور بیرونی ملکوں کو بھی بھیجا جاتا ہے۔ اس کام میں اقبال صاحب کی چھوٹی بہن فریدہ خورشید نے ان کی بڑی مدو کی ہے اور وہ اقبال صاحب کے جمر کام میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ فریدہ کے علاوہ اقبال صاحب کی ایک بہن اور دو بھائی اور ہیں۔ بیسب اللہ کے نفتل سے آئھوں والے ہیں۔ قرآن پاک کے دو بھائی اور ہیں۔ بیسب اللہ کے نفتل سے آئھوں والے ہیں۔ قرآن پاک کے انگریزی ترجے کے علاوہ حاتم علوی میموریل لا بھریری کے لیے اقبال صاحب نے اردو یک گاآئھ دس کتا ہیں بھی بریل میں منتقل کی ہیں۔

مهروز اقبال صاحب کو تاریخ کے علاوہ انگریزی زبان ہے بھی خاص دل چھپی ہے۔ وہ اردو کے ناول افسانے بھی شوق سے پڑھتے ہیں اور خالی وقت میں ریڈیو کے تعلیمی اور معلوماتی پروگرام سنتے ہیں۔

یہ ہے ایک دس سالہ لڑکے کے عزم وہمت کی کہانی، جو بصارت سے محروم ہوگیا،
لیکن جس نے بصیرت سے کام لے کرآئی کھوں والوں کوسبق دیا ہے۔اگرانسان کسی ایک
نعمت سے محروم ہوجائے تو وہ اپنی دوسری صلاحیتیوں کوٹر تی دے سکتا ہے۔انسان کوکسی
حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔یقین، ہمت اور محنت سے ہرمشکل پر قابو پایا جاسکتا ہے۔
اور بڑے سے بڑا کارنا مہانجام دیا جاسکتا ہے۔

یہاں تک میرابیمضمون ہمدردنونہال جولائی ۱۹۸۳ء میں شائع ہوا تھا، جب مہروزا قبال حیات تھے۔۲۴ فروری ۲۰۰۵ء کو ان کا انتقال ہوگیا۔

اقبال صاحب نے اپنے بچوں کوخوب تعلیم دی۔ ان کی صاحبز ادی مہوش اقبال ماشاء اللہ بینائی کی نعمت سے مالا مال ہیں اور ایک اعلا در ہے کے اسکول میں اُستاد ہیں۔ میں آ بندہ ان کی تحریریں بھی شائع کروں گا۔



## صبر کا مہینا

نرین شابین

روزہ دین اسلام کا تیسرا رکن ہے۔رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنا مسلمانوں پرفرض ہے۔اس ماہِ مبارک میں جومسلمان کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس کا اجروثواب اسے دیگرمہینوں کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے۔ جو شخص اس ماو مبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو ۵ کفرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان رحمتوں ، برکتوں ، سعا د توں اور رحمتوں کا مہینا ہے۔

روزے ۲ جری (۲۲۴ عیسوی) میں فرض ہوئے۔روز ہ وہ عبادت ہے، جو پہلی اُمتوں پر بھی فرض تھی۔ اسلام سے پہلے یہودی اور عیسائی چند مخصوص ایام میں روز ہے رکھا کرتے تھے۔قدیم مصری باشندے بھی روزوں سے واقف تھے۔

رمضان المبارك قمرى سال كانوال مهينا ہے۔ رمضان المبارك ميں تين عشر بے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ حضورِ اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' جنت میں آٹھ دروازے ہیں، جن میں ایک کانام ریان ہے۔اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔''

ا يك جكه حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: " رمضان كا مهينا صبر كا مهينا ہے اور بے شک صبر کرنے والوں کو ہی اس کا ثواب ملتاہے۔"

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا: '' ما و رمضان غم خواری کا مہینا ہے۔ اس میں

اہلِ ایمان کی روزی میں اضافہ کردیا جاتا ہے۔''

الناس ماه نامد بمدر دنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی



روزے دارے لیے فرضتے افطار تک دعا ے مغفرت کرتے ہیں۔ رمضان المبارك كے تيرے عشرے كى طاق راتوں ميں سے ايك رات الى ہوتى ہے جو شب قدر کہلاتی ہے۔ بیا۲۵،۲۳،۲۳، ۲۵، ۲۷یا۲۹ ویں رات ہوسکتی ہے۔ عام طور پر رمضان ک ستائیس ویں شب کوشپ قدر کہا جاتا ہے۔ بیاتی بابر کت رات ہے کہ قرآن نے اسے · ہزارمہینوں سے بہتر قر اردیا ہے۔ پاکتان بھی رمضان کی ۲۷ویں شب میں آ زاد ہوا۔ قرآن مجید کے نزول کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا، جو دنیا کے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔قرآن پاک حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جرائیل علیہ اللام کے ذریعے سے اُڑا۔ پوراقرآن مجید ۲۳ سال ۵ ماہ اور ۱۳ ون میں نازل ہوا۔ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا سیدھا اور سچا راستہ بتا تا ہے۔ قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہرمسلمان پر فرض ہے۔

جو بچے روزے رکھتے ہیں، وہ یقینا روزے کی معنی سے بھی واقف ہوں گے۔ روزے کوعر بی میں صوم کہتے ہیں اور صوم کے معنی ہیں رکنا، لیعنی شریعت کے اعتبار سے نہ صرف بھوک پیاس کوروک لینا بلکہ تمام پُرائیوں سے اپنے آپ کورو کے رکھنا اور بچائے ر کھنا۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور حید وغیرہ سے تو عام دنوں میں بھی بچنا جا ہے، مگرروز ہ رکھنے کے بعد تو خاص طور پران بُرائیوں سے بچنا ضروری ہے۔

رسولِ اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: '' جس شخص نے روز ہ رکھ کر جھوٹی بات کہی اور جھوٹ پرعمل کونہیں چھوڑا، تو اللہ کواس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ شخص کھانا

اور پینا چھوڑ دے۔''



الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی (۲۲۳)



روزہ ایک ایم نعمت ہے، جس کی بدولت انسان بُرائیوں سے دور ہو گرنیکیوں کی طرف راغب ہوجاتا ہے۔ اپنا وقت فضول کا موں اور فضول با توں میں ضائع نہیں کرتا، غرف راغب ہوجاتا ہے۔ اپنا وقت فضول کا موں اور فضول با توں میں ضائع نہیں کرتا، نماز کی پابندی کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت میں اپنا زیادہ وقت گزارتا ہے، اس کے روزہ رکھنے والے بچوں کواس کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی جا ہے، تا کہ بہت سارا

تواب حاصل ہوسکے۔روز ہ رکھنے اور کھو لنے کی دعا ضروریا دکرلیں۔

روزے دار بچوں کواس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ روزے کے فرائض
کے بارے بیں ضروری معلومات بھی حاصل کریں۔ بیمعلومات بچے اپنے والدین ہے ،
اپنے استادوں سے اور اپنے گھر کے بزرگوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
کتا بیں بھی ان کی خوب رہنمائی کرسکتی ہیں۔ روزہ کیا ہے اور اسے رکھنے کے بعد ہمیں
کن با توں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اگریہ معلومات حاصل کرنے کے بعد روزہ رکھیں گے تو
روزے کا تو اب بھی خوب ملے گا اور روزہ رکھنے کا مزہ بھی آئے گا۔

ایک بات اور بھی ضروری ہے کہ رمضان غم خواری اور ہمدردی کا مہینا ہے، اس
لیے ہمیں بھی عملی طور پر ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اپ غریب رشتے داروں،
پڑوسیوں اور دوستوں کی ضروریات کا خیال رکھیں اور عملی طور پراسے پورا کرنے کی کوشش
بھی کریں ۔غریب روز ہے داروں کو روزہ افظار کرادیں، روزے رکھنے کے لیے بحری
کرائیں ۔ یاان کی کسی اور طرح سے مدد کر دیں ۔ اپ روزے دار دوستوں کوروزے کی
اہمیت اور ثواب کے بارے میں بتائیں ۔ روزے میں قرآن پاک کی تلاوت کا بہت
اجروثواب ہے۔ آپ بھی روزے رکھیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔







شاگرد:'' وہ حکیم جو نیم کے درخت پر بیشا ہو۔''

استاد غصے سے: " تو پھر اسے خطرہ جان کیوں کہتے ہیں؟'' شاگرد: " كيول كه وه گرسكتا ہے اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہے۔''

صوسله : ني لي باجره ، كندر يور ایک نوکرکواس کے مالک نے چھے مہینے سے تنخواہ نہیں دی تھی ۔ نوکر اپنی بیاری کا بہانہ کر کے جاریائی پرلیٹ گیا۔

ما لک نے اپنے قیملی ڈاکٹر کو بلایا۔نوکر نے ڈاکٹر کو بتایا:'' ڈاکٹر صاحب! میں بیار نہیں ہوں۔ چھے مہینے سے میری تنخواہ نہیں ملی،اس کیے جھوٹ موٹ بیار ہو گیا ہوں۔'' دُاكِمْ: " وْرا إدهر موجاوً!"

" کیوں؟"نوکرنے یو چھا۔ " میں بھی یہیں لیٹ جاتا ہوں، مجھے بھی تمھارے مالک نے چھے مہینے ہے قیس ایک بارکی وجہ ہے مرزاغالب کوانگرین حکومت نے گرفتار کرلیا۔ جب مرزا غالب قیدے چھوٹ کرآئے تو میاں کالے خال صاحب کے مکان میں آ کرد ہے لگے۔ ایک روزمیاں صاحب کے پاس بیٹھے تھے کہ کی نے آکر قید سے چھوٹے کی مبارک باد دی۔ مرزانے کہا:'' کون قید ے چھوٹا ہے! پہلے گورے کی قید میں تھا، اب كالے كى قىدىس ہوں۔"

موسله : مرين ناصر، ملتان

😅 پولیس افسر ( دوست ہے ):'' آج میں نے ایک آ دمی کور نکے ہاتھوں پکڑا۔'' دوست: "وه کیے؟" بولیس افسر: "دیوار پررنگ کرر ما تھا، میں نے پکولیا۔"

موسله : امامه عالفين ، بهاول يور استاد (شاگرد ہے): '' نیم کیم کے كتي بن؟"



تېيى دى ہے۔" صوصله : محراجر، مان

ایک محفل میں کسی نے سوال کیا: قریب جا کرکہا:''سنیں ، میں نے آپ پر

"پُرسکون اور آرام وہ زندگی گزارنے

کے لیے ایک آ دی کے پاس کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟"

" ببراين-"ايك بچاس ساله آ دي نے سے الیج میں جواب دیا۔

موسله : سيده اريد بتول ، كراجي

على بارش ميس بهيكتا موا أيك طالب علم باشل میں واپس آیا تو اس کا دوست اس کی برساتی پہن کر ہا ہرنکل رہا تھا۔اس نے غصے سے کہا: "تم نے میری اجازت کے بغیر

میری برساتی کیوں پہنی؟''

دوس ا دوست معصومیت سے:" کیاتم بیند کرو کے کہ تمھاراسب سے خوب صورت سوٹ جو میں نے پہن رکھا ہے، بارش میں

بھیگ کرخراب ہوجائے؟"

موسله : كول فاطمهالله بخش ، كرا يى

ایک نیا بیشمین بینگ کے لیے جاتے

ہوئے گھبرا رہا تھا۔ وہ پویلین کی سٹرھیاں أرر رہا تھا كہ ايك تماشائى نے اس كے شرط لگائی ہے۔"

''اوه! بیشمین کاچېره تمتمایا:'' مگرایپا لگتا ہے کہ میں آج صفر پر ہی آؤٹ ہوجاؤں گا۔''

" خدا کرے، ایا ہی ہو۔ میں نے ين شرط لكاكى ہے۔ "تماشاكى نے كہا۔

موسله : واجدمان، شكار يور

اڑے نے مرفی کو دیکھ کرایے بڑے بھائی سے کہا کہ کتنی پیاری چڑیا ہے۔ برے بھائی نے کہا:"بہ چریانہیں، بطخ ہے۔"

موسله : شرونياناه،حيدرآباد 😉 نو ٹو گرافر:'' میڈم! آپ تصویر چھوٹی

بنوانا جائتي بين يابري؟"

خاتون: ''حچموٹی۔''

فوتوگرافر: "تو پھراپنامنھ بند کرلیں۔"

مرسله : سيطى حيدرطى شاه ، او يا ژو

و کا بک (دکان دارے): "بوی گارئی

الماس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی (۱۳۷)

## W/W/W.PAKSOCIETY.COM

بیرا:''اگرآپ شمیری چاے ما کلتے تو کیا آپ کواس میں کشمیرملتا؟''

موسله : پلوشمريم، پياور

ا ایک شخص نے دکان دار سے کہا: " کیا

آپ پرانی چزیں خریدتے ہیں؟"

"جی ہاں، میرا یہی کاربار ہے۔

د کان دار نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"میرے پاس نپولین کے زمانے کا نایاب

ٹائپ رائٹر ہے۔'اس نے مخص نے کہا۔ دکان دار نے جیرت سے یو چھا:'' مگر

نپولین کے زمانے میں تو ٹائپ رائٹر ایجاد

ېېنېيس ہوا تھا؟''

"ای کیے تو نایاب ہے۔"اس مخص

نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔

موسله : طارق محود كوسوء كشمور

استاد: 'نچيئرين کے کہتے ہیں؟''

شاكرد: "جناب! كرسيال بنانے والےكو"

موسله : کلوم عدنان ،کراچی

ولاکا (ۋاکٹر سے):" کیا آپ کے

پاس دردکی دواہے؟"

دیتے ہو، چپل تو دودن بھی نہیں چلی۔'' د کان دار:''ہوا کیا ہے؟'' گاکہ:'' ای تقیمہ میں گا تھا۔

گا مک: '' ایک تقریب میں گیا تھا، وہاں سے غائب ہوگئی۔''

صومسله : تورالمدى اشقاق، تُدُوجان محر

عجوش مليح آبادي ايك بارگري كے موسم

میں مولانا ابوالکلام آزادے ملاقات کے

کیے ان کی کوشی پر پہنچے۔ وہاں ملا قاتیوں کا

ایک جم غفیر پہلے سے موجود تھا۔ کافی در

تك انظار كے بعد بھى ملاقات كے ليے

باری نہ آئی تو انھوں نے اُکٹا کر ایک

چٹ پر میشعر لکھ کر چیراس کے ہاتھ مولانا

کی خدمت میں بھجوایا۔

نامناسب ہے خون کھولانا

پھر کی اور وقت مولانا

مولانانے بیشعر پڑھاتوزیرِلبمسکرائے

اور فورا جوش صاحب كواندر طلب كرليا-

موسله: مهك اكرم، ليافت آباد

€ گا کم بیرے سے "میں نے تم سے آلوکا

يراها ما نگاتها ، مراس مين تو آلو تهين بين - "

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی



ڈ اکٹرنے یو چھا:''ور د کہاں ہے؟'' لركا: " ابھى تو نہيں ہے۔ آ دھے گفتے بعد ہوگا ، جب ابوامتحان کی رپورٹ ویکھیں گے۔''

موسله : طهورا عدتان ، کراچی

ایک صاحب جہاز میں سوار ہونے جارہے تھے۔ جب انھوں نے سٹرھیوں پر قدم رکھا تو ائیر ہوسٹس نے انھیں رُ کئے کے ليے كہا: ''ويث پليز۔''

وه صاحب يك دم بولے " يجانوے يوغر"

موسله : عدنان رقع ، کراچی

🕲 ۱۹۳۳ء میں ایک بار جوش ملح آباد اله آباديوني ورشي كية - ادبي تقريب مين ڈائس پر جوش کے علاوہ فراق گور کھ بوری بھی موجود تھے۔ جوش نے اپنی طویل نظم کا تعارف کرتے ہوئے کہا کہ اس میں تخليق كائنات كى ابتدامين شيطان كى زبانى میجه شعر ہیں۔ یعنی کیا کہتاہے۔

فراق نے سامعین سے کہا:'' سنیے حضرات! شيطان كيا بولتا ہے۔" اور اس

کے بعد جوش کو بولنے کا اشارہ کیا۔

ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

المان ماه نامه مدر دنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

مرسله: ايرزيب، پاور الك شوكر كے مريض نے فرج كھول كر مٹھائی کا ڈبا نکالا اورمٹھائی جائے لگا۔ بیوی نے بیرکت دیکھ کرفورا کہا:'' آپ کوڈاکٹر صاحب نے مٹھائی کھانے سے منع کیا ہے۔ مریض نے جواب دیا: '' ڈاکٹر صاحب نے مٹھائی کھانے سے منع کیا ہے، میں تو صرف جائدر بابول-"

موسله : دليل الرحل خال ، كرا جي

ولیل (مزم سے):"تم نے پولیس افسر کی جيب ميں جلتي ہوئي سگرٹ کيوں ڈالي تھي؟"

ملزم: " انھوں نے خود کہا تھا کہ اگر کام كروانا بي تو يهلي ميري جيب گرم كرو-" موسله : اسفندیار، نوابشاه

😉 ایک دوست:'' آپ کا چھوٹا بچہ بہت يُرى رُى گاليال ديتا ہے۔"

دوسرا دوست: '' کوئی بات نہیں ، جب بر اہوگا تو اچھی اچھی گالیاں دیا کرے گا۔''

موسله: افراح مديق ،كراچي

نے ایک ایک جوڑا دیکھا، مگر کوئی جوڑا پسند نہیں آیا۔قیمتوں پر بھی انھیں اعتراض تھا، دكان دارطنزيد لبح ميس بولا: "ات جوت پڑے ہیں،آ پاب بھی مطمئن نہیں ہوئے؟" اخر شرانی ایک جوڑا پہنتے ہوئے بولے: "بارہ رہے لیتے ہو، یا أتارول جوتا؟"

موسله : محميراواز، ناظم آباد 🕲 ایک تنجوس مریض نرس پر ناراض ہو

ر ہاتھا۔ ڈاکٹرنے نرس کو بکا کر یو چھا: ' یہ كس بات يرناراض ٢٠٠٠

نرس نے بتایا: "اس بات پر کہوہ دوا ختم ہونے سے پہلے کیوں ٹھیک ہو گیا۔'' موسله: طارق قاسم ، توابشاه

انسکٹر چور ہے: ''تم نے بوی دلیری سے گھر کی دیوار پھلائلی، بوی آسانی ے زیور پڑایا اور بغیر آہٹ پیدا کیے رفو چکر ہو گئے۔''

چور شرماتے ہوئے:" جناب! اتنی تعریف کر کے شرمندہ تونہ کریں۔'' موسله: جيره صايركراچي

ایک جہاز پرداز کے لیے کھڑا تھا۔ پہلی دفعہ سوار ہونے والے ایک سافر نے ہوا بازے پوچھا: " كيوں بھئ، تم نے جہاز میں پیٹرول تو بھروالیا ہے نا؟'' ہوا بازنے کہا: " ہاں ، مگرتم بیرسوال كيول كررب ہو؟"

مسافرنے جواب دیا:''کہیں ایبانہ ہو كهراسة بيس پيٹرول ختم ہوجائے اورتم کہو کہ چلو، اُتر و، جہاز کو دھکا لگاؤ۔''

صوسله : ايمان عاكثر، نواب شاه

ا ایک دوست نے دوس سے دوست سے کہا: '' میری نظر میں پینے کی کوئی حیثیت مہیں ہے۔"

دوسرا دوست: ''اچھا تو کسی سے بیسے أُوهار ما نگ كرديھو، پتا چل جائے گا۔''

موسله: تح يم خان، نارته كرا يى

😅 مشہور شاعر اختر شیرانی لا ہور کی ایک د کان کا کج بوٹ شاپ انار کلی میں جوتے خریدنے کینے۔ دکان دارنے ان کے سامنے جوتوں کا ڈھیر لگادیا۔ اختر شیرائی

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی

ایک چڑیا بیٹھی تھی، میں نے سوچا کہ اس کی چوں چوں سے آپ کی نیندخراب ہوگی، اس لیے میں نے اسے کولی مار دی۔'' مرسله : سيده اسارورضوان كيلاني، ہ نعم:''آج میں نے عزم کیاہے کہاب آينده بھي شرطنہيں لگا وَں گا۔'' وسیم: ''لیکن تم ایبا کبھی نہیں کرو گے۔'' نعيم: ' 'ضرور کروں گا،شرط لگالو۔'' صوسله : سيده تورعابدي ، كراچي 😉 ایک ہاتھی تالا ب میں نہار ہاتھا۔ ایک چوہاس کے پاس آیااور رعب سے بولا: "بابرآؤ،بابرآؤ، جب ہاتھی تالاب ہے باہرآ گیا تو چوہا بولا: "اب جاؤ، جا كرنهالو" بالتمى كو بردا غصه آيا۔ وه بولا: " مجھے تالاب سے باہر کیوں تگالا؟" چو ہابولا: ''میری نیکر گم ہوگئی تھی۔ میں و مکھنا جا ہتا تھا کہ کہیں وہ تم نے تو نہیں "-4 60%

ایک پاگل نے دوسرے پاگل کی جان بھائی۔ ڈاکٹر نے اسے دفتر بلایااور کہا: ''تم نے اس پاگل کو پانی کے تالاب سے نکال کر بیٹا بہت ہجھ دار ہو، کر بیٹا باست کردیا کہتم تو بہت ہجھ دار ہو، کیکن افسوس کہ بعد میں اس نے ری سے لئک کرخود کئی کرلی۔''

بپاگل: '' بنس کر بولا: '' وہ تو میں نے اسے سو کھنے کے لیے لئکا یا تھا۔''
میں مسلم کی جا تھم عالم جو میں کراجی

مرسله: محمر جها تگیر عباس جوئیه، کرا چی
پہلا پاگل دوسرے ہے: '' میں بچپن
میں بینار پاکستان ہے گرگیا تھا۔''
دوسرا پاگل: '' پھرتم نے گئی یامر گئے؟''
پہلا پاگل: '' مجھے پتا نہیں، میں اس
وقت بہت چھوٹا تھا۔''

موسله: عابدالمن، كرايي

الك سور ما تقاكه ا جائك گولى چلنے كا آوازس كر جاگ گيا۔ سامنے ديكھا تواس كا ملازم بندوق ليے كھڑا تھا۔ مالك نے پوچھا: "كيا ہوا ہے؟"

ملازم نے جواب دیا: "جناب! یہال

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۵ میسوی است

مرسله : محمعين الدين افتار ولا مور





اکثر جمیں اپنے گھر کے بلب خراب ہونے پر تبدیل کرنا پڑجاتے ہیں ،مگر دنیا میں ایک الیابلب بھی ہے جوسلس ۱۱۱ برس سے روش ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے 'ليورمور'' ميں قائم فائر اسميش نمبر ٦ ميں ١٩٠١ء ميں پيد بلب روش کيا گيا تھا، بير آج تک خراب نہیں ہوا۔ اس بلب کے تیار کیے جانے کی درست تاریخ کا تو علم نہیں ہوسکا، مگر ہرسال ۱۸ جون کواس کی سال گرہ منائی جاتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فائز اسٹیشن میں نصب اس بلب کی روشی کچھ مدھم ہو چکی ہے، مگر یہ اب بھی مسلسل چوبیں گھنٹے روشن رہتا ہے۔ فائر اسٹیشن کے ملازمین کے مطابق ہے بلب۱۱۳ برس کے دوران صرف دومرتبہ بند کیا گیا۔ پہلی مرتبہ ۱۹۷۷ء میں جب اے ایک دوسرے فائر اسٹیشن میں نصب کیا گیا تھا۔ دوسری مرتبہ ۲۰۱۳ء میں اسے جار گھنٹوں کے لیے بندر کھا گیا۔ ۴۴ برس قبل اس بلب کو جب دوسرے فائر اسٹیشن میں منتقل کیا گیا تو اے ٹوٹے سے بچانے کے لیے پولیس اور فائزٹرک کی حفاظت میں روانہ کیا گیااور صرف۲۲ منٹ کے بعد ہی اسے نئ جگہ پر دوبارہ سے روشن کر دیا گیا تھا۔ 🖈

ا ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۰۵ میسوی



على اسد

کھوڑی کا تخفیہ



بہت دنوں کی بات ہے کہ کی ملک میں ایک غریب کسان رہا کرتا تھا۔اس کے تین سنے تھے۔سب سے بڑے بیٹے کانام دانیال تھا۔اس سے چھوٹے بیٹے کانام جلال اورسب سے چھوٹے بیٹے کا نام کامران تھا۔ دانیال اور جلال تو بڑے ہوشیار اور محنتی تھے، مگر کا مران بہت کا ہل تھا۔ وہ دن دن بھرآ رام سے ٹائٹیں پھیلائے خیالات میں کھویا رہتا۔ ای وجہ ہے لوگ اُسے بے وقو ف سمجھا کرتے تھے۔

ایک دن کسان جب مج کو اینے کھیت پر پہنچا تو اُس نے دیکھا کہ اُس کے گھاس کے گھوں میں کچھ کی نظر آ رہی ہے۔اس نے فور أاپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور کہا:'' دانیال!



کوئی شخص ہماری گھاس پڑارہا ہے۔آج رائے تم کھیت پر چوکیداری کرواور چورکو پکڑلو۔'' بیس کر دانیال بولا:''نابابا! بیکام مجھ سے نہ ہوسکے گا۔ دن بھرمحنت کرنے کے بعد رات کو مجھ سے نہ جاگا جائے گا۔''

کسان بیہ جواب س کراپنے دوسرے بیٹے جلال سے مخاطب ہوا اور اس سے کہا کہ وہ رات کو چوکیداری کرلے۔جلال بولا: 'میرکام تو کامران ہی کرسکتا ہے۔ دن بھرآخر وہ پڑا ہی تورہتا ہے۔اسے رات کو جاگئے میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔''

چناں چہ یہی طے ہوگیا اور کامران چوکیداری کرنے رات کو بیٹھ گیا۔ خالی بیٹھے بیٹے اُسے اور تو کوئی کام تھانہیں ،لہذا وہ آسان پرتاروں کو گننے لگا۔وفت گزرتا گیا۔ آخر عین آ دھی رات کوائے ایک گھوڑے کے ہنہنانے کی آ واز سنائی دی۔ اب جووہ ویکھا ہے تو سامنے ایک نہایت خوب صورت سفید گھوڑی چوکڑیاں بھرتی چلی آ رہی ہے۔ کامران درخت کی آٹ میں جھپ کر گھوڑی کو دیکھتار ہا اور جوں ہی گھوڑی گھاس کھانے میں مشغول ہوئی ، وہ لیک کراس پرسوار ہونے لگا۔گھوڑی نے کامران کو جو دیکھا تو وہ بھا گئے لگی ،مگر کا مران نے بڑے زور ہے ایک جست لگائی اور گھوڑی کی پیٹھ پرسوار ہو گیا اور پھرمضبوطی ہے اس کے آیال پکڑ لیے۔ گھوڑی نے بڑی اُچھل کود کی اور جایا کہ کامران کوگرادے، مگر کا مران بھی اپنی وُھن کا یکا تھا۔ وہ گھوڑی سے چمٹائی رہا۔ آخر گھوڑی تھک گئی اور کا مران ہے کہنے لگی: '' تم تین روز تک مجھے کسی محفوظ مقام پر رہنے دواور میری خوراک کا انظام کردو، پھراس کے بعدا گرتم مجھے آزاد کردوتو میں شمھیں ایک نا درتحفہ دول گی۔'' كامران بين كربراخوش ہوا، كيوں كه آج تك كى نے اسے كوئى تحفہ ہيں ديا تھا۔



چناں چہ کامران نے گھوڑی کوایک سنسان جگہ پر آرام سے پہنچا دیا اور روز أے دانہ یانی دینے لگا۔ تیسرے روز صبح جب کامران وہاں پہنچا تو کیا دیکھتاہے کہ گھوڑی نے تین بے دے رکھے ہیں۔ یہ تینوں بے بڑے خوب صورت تھے۔ دوتو ذرابڑے تھے، کیکن تيسرا بچها تنا ننها مناتها كه بالكل كلونا معلوم هور با تها- كامران اس چھوٹے بيچ كو ديكه كر زیادہ خوش ہوا۔ گھوڑی نے کامران سے کہا: "بڑے بچوں کوتم باوشاہ کے ہاتھ فروخت کردینا، مگراس ننفے منے گھوڑے کو نہ تو کسی کو دینا اور نہ فروخت کرنا۔ پیساری عمرتمھاری خدمت کرتارے گا اورتمھا را بہترین دوست ثابت ہوگا۔''

كامران ننھے منے گھوڑ ہے كو گود میں لیے بیٹھا گھوڑی كی باتیں سن رہاتھا۔اب جو اس نے نظریں اُٹھا کر گھوڑی کاشکر سادا کرنا جا ہاتو دیکھا کہ گھوڑی غائب ہو چکی ہے۔



W.W.P.AKSOCIET کامران چران بیشاره گیا۔

اس کے بعد سے کامران ان نتیوں گھوڑوں کو دانہ پانی دیتار ہا۔ای طرح کئی ہفتے گزر گئے اور اس عرصے میں گھوڑے بڑی تیزی سے بڑے ہو گئے ، مگر نتھا منا گھوڑ ازیا دہ برانہ ہوا۔ اتفاق سے ایک رات جب کامران سوگیا تو دانیال اس جگہ بینچ گیا ، جہال سے جلال كوبكا لا يا اور گھوڑوں كو د كھا كر بولا: '' كل شهر ميں ميلا لگنے والا ہے۔ با دشاہ كے اصطبل کے لیے بھی لوگ گھوڑ ہے خرید نے آئیں گے، چلو، ان گھوڑ وں کوکل وہیں چے ڈ الیں۔'' چنال چەدوسرے دن مج بيدونوں چيكے سے گئے اور دونوں بڑے گھوڑوں كولے كر روانه ہو گئے ۔ صرف وہ نھا منا گھوڑا ہاتی رہ گیا۔ کچھ دیر بعد جب کامران وہاں پہنچا تو گھوڑوں کوموجودنہ پاکر بڑا پریثان ہوا۔اتنے میں وہ نتھا منا گھوڑا کامران کے پاس آگیا اور بولا: '' 'تمھارے بھائی ان گھوڑوں کولے گئے ہیں ، تا کہ انھیں فروخت کرڈ الیں۔'' ننھے گھوڑے کو باتیں کرتے دیکھ کر کامران بڑا جیران ہوا، کہنے لگا:'' اچھا توشمصیں باتیں کرنا بھی آتاہے؟''

اس بر ننها گھوڑ ابولا: ''اب تک مجھے بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہ آئی تھی، بہر حال اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔تم جلدی سے میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ،

جلدی کرو۔"

كامران فورأاس محور برسوار ہوگیا اور محور ا ہوا سے باتیں كرنے لگا۔ ابھى تھوڑی ہی دیرگزرنے پائی تھی کہ سامنے اسے اپنے دونوں بھائی دکھائی دے گئے۔ کامران

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی



نے لیک کرانھیں پکڑلیا۔ کا مران کو دیکھ کر دونوں بھائی باتیں بنانے لگے، بولے:'' ہم لوگ توان گھوڑوں پرسوار ہو کرصرف میلا دیکھنے جارہے تھے۔'' کا مران نے کہا:''بہت خوب، چلومیں بھی چلتا ہوں۔'' شہر میں بڑے تھا تھ سے میلا لگا ہوا تھا۔ بادشاہ کے اصطبل کے حاکم خاص بھی موجود تھے۔انھوں نے جو کامران کے دونوں گھوڑوں کو دیکھا تو اُن کی خوب صورتی پر أش أش كرنے لگے اور فوراً با دشاہ كواطلاع دى۔ با دشاہ بھى ان گھوڑوں كود كيھ كر كہنے لگا: '' بے شک ، یہ گھوڑ ہے تو واقعی نہایت حسین ہیں۔ میں انھیں خاص اپنی سواری کے لیے خريدوں گا۔''

چناں چەسودا ہوگیا اور کامران کو بادشاہ نے دوتھیلیاں اشر فیوں کی دے کر گھوڑے



خريد ليے، مگر جب بادشاہ كے آ دى مھوڑوں كولے كرچلنے لگے تو مھوڑے أڑ گئے -كسى طرح چلے کوراضی ہی نہ ہوئے۔اس پر حاکم اصطبل بولا: '' بیگھوڑے اس لڑ کے کوچھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے۔"

یہ س کر بادشاہ نے کامران سے کہا: '' چوں کہ بیگوڑے تمھارے بغیرنہیں رہ سكتے، لہذاتم بھی میرے ساتھ چلو۔ آج سے تم بھی میرے اصطبل کے ایک حاکم مقرر کیے

چناں چہ کامران نے اشر فیوں کی تھیلیاں تو اپنے بھائیوں کے ہاتھ اپنے باپ کو روانہ کردیں اورخود باوشاہ کے ہمراہ گھوڑے لے کرچل دیا۔ بادشاہ کے کل میں اُس کے دن بڑے آرام سے گزرنے لگے۔اس کا نتھا منا گھوڑ اہر وقت اُس کے ساتھ رہا كرتا تھا،ليكن اصطبل كا حاكم خاص كامران سے جلنے لگا۔ چنال چدأس نے كامران کے خلاف باوشاہ کے کان بھرنا شروع کردیے۔ایک دن اُس نے باوشاہ سے کہا: ''جہاں پناہ! بیلڑ کا تو بڑی شیخیاں بگھارتا ہے۔کل کہتا تھا کہ اگر میں جا ہوں تو سنہری ہرنی بھی پکڑ کر لے آؤں۔''

یان کربادشاہ برے اشتیاق سے یو چھنے لگا: "ارے کیا واقعی سنہری ہرنی جو اس دور درازجنوبی علاقے میں رہتی ہے؟ جاؤ، کامران کو ابھی حاضر کرو۔"

جب كامران حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے سنبرى ہرنى لانے كى فرمايش كى۔ کامران جیران ہوکر بولا:'' مگر جہاں پناہ! میں تو جانتا بھی نہیں کہ بیسنہری ہرنی ہے کہاں۔ بھلااسے کیے لاسکتا ہوں۔''



اس جواب سے بادشاہ سخت ناراض ہوا، بولا: " اچھا تو اس کا بیمطلب ہوا کہتم تھم عدولی کرنا چاہتے ہو۔ جاؤ، تین دن کے اندر ہرن کو ہمارے حضور پیش کرو، ورنہ تمھاری جان کی خیرنہیں۔''

بے چارہ کامران بین کرنہایت پریشان ہوا اور اصطبل واپس لوٹا۔ نتھے منے گھوڑے نے کامران کو پریشان جود مکھا تو پوچھنے لگا: ''میرے دوست! کیا بات ہے،تم يريشان كيول مو؟"

كامران نے تمام ماجرا كهدسنايا۔اس پر گھوڑ ابولا: '' گھبراؤنہيں۔ بادشاہ سے كہوك وہ شمص ایک سونے کی بالٹی اور سونے کے دانے دے دیں اور ایک ریشی رسی بھی دے دیں۔ہم لوگ کل میں روانہ ہوجائیں گے۔"

بادشاہ نے بیسب چیزیں مہیا کردیں اور سورج نکنے سے پہلے ہی کامران اپنے نتھے مے گھوڑے پرسوار ہو کرروانہ ہوگیا۔سورج ابھی اچھی طرح سے آسان پرنمودار بھی نہ ہوا تھا کہ کامران آ دھی دنیا کا سفر طے کر چکا تھا۔ گھوڑے نے کہا:''ویکھو، یہی ہے وہ جنوبی علاقہ، جہاں وہ سنہری ہرنی رہتی ہے۔'

پھر گھوڑے نے کامران سے کہا کہ سہرے دانوں کو درختوں کے نیچے ڈال دے اور خود ایک درخت کے پیچھے جھپ کر کھڑا ہوجائے ۔تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سہری ہرنی نمودارہوئی اور دانہ کھانے آگئ۔ کامران نے رکیٹمی رس کا پھندابنا کربڑے زورے ہرنی كے سرير بچينكا۔ بھندا ٹھيك ہرنی كی گردن میں بیٹھ گیا۔ كامران نے تیزى سے رس كھیٹنا شروع کردی۔ پھندا ہرنی کی گردن میں کن گیا۔ چناں چہ ہرنی کو پکڑ کر کامران اپنے

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی (۱۳۱)

گھوڑے پرسوار ہو گیا اور واپس لوٹ آیا۔

بادشاہ نے جب سہری ہرنی کو دیکھا تو وہ بے حدخوش ہوا، مگر اصطبل کا حاکم خاص اور جل گیا۔ چنال چداس نے ایک دن بادشاہ سے کہا:" حضور! بیکامران تو بری بری ڈینگیں مارتار ہتا ہے۔کل کہدر ہاتھا کہ اگر میں چاہوں تو اس خوب صورت شاہ زادی کوجھی أنهالا وَں، جو اس دور دراز شالی علاقے میں رہتی ہے۔''

یہ کن کر بادشاہ بڑے اشتیاق سے بولا:''ارے کیا وہی خوب صورت شاہ زادی جو سمندر کے گنار ہے گئے میں گھومتی رہتی ہے؟ جاؤ ، کا مران کوابھی بلواؤ۔'' جب كامران آگيا توبادشاه نے أے حكم ديا كه شاه زادى كولے آئے۔ كامران نے عاجزى سے كہا: "جہال پناه! ميں تو جانتا بھى نہيں كہ يہ شاه زادى

بين كربادشاه كو پرطيش آگيا، بولا: "اس كابيمطلب مواكة تنهي بيزحمت گوارا نہیں۔ جاؤ، چھے دن کے عرصے میں شاہ زادی کو ہمارے حضور حاضر کردو، ورنہ تمھاری جان کی خرنہیں۔''

بے چارہ کامران پھر پریشان حال اصطبل واپس لوٹا۔ ننھے گھوڑ ہے نے جو کامران کی حالت دیکھی تو بولا: ''کیابات ہے؟''

كامران نے تمام باتيں بتاديں، پيسب من كر گھوڑ ابولا: "اپنے آنسو يو نچھ ڈالو۔ فورا ایک رئیمی خیمہ حاصل کرواورسونے جاندی کے برتن اور بہترین ہے بہترین غذائیں بھی ساتھ لےلو۔ہم لوگ مبح تڑکے روانہ ہوجا ئیں گے۔''



کامران نے فوراان سب چیزیں کابند و بست کیا اور دوسر ہے دن شخ اپنے گھوڑے
پرروانہ ہوگیا۔ گھوڑا سر پٹ دوڑتا چلا جارہا تھا۔ میلوں کا فاصلہ سینڈوں میں طے ہورہا تھا۔
اُخروہ سمندر کے کنار ہے پہنچ گئے ، جہاں پر دنیا ختم تھی۔ گھوڑا یہاں رک گیا۔ کامران گھوڑے ہے اُئر پڑا۔ گھوڑے نے کہا: ''اب یہاں پرتم اپنی خیمہ نصب کر دواوروہ سونے چاندی کے برتن اس میں سجا کرر کھ دو، پھران برتنوں میں دہ تمام لذیذ غذا کیں رکھ دو۔'' چاندی کے برتن اس میں سجا کرر کھ دو، پھران برتنوں میں دہ تمام لذیذ غذا کیں رکھ دو۔' کامران نے جب بیسب کام کر لیے تو گھوڑ ابولا: ''اب تم چھپ جاؤ اور دیکھتے کامران نے جب بیسب کام کر لیے تو گھوڑ ابولا: ''اب تم چھپ جاؤ اور دیکھتے دیو۔ جب شاہ زادی آ جائے اور خیمے میں داخل ہوکر کھانے میں مصروف ہوتو جاگرائے کیڑلینا اور جھے آ واز دے دینا۔''

چناں چہ کامران انظار کرنے لگا اور خیمے کی آڑے سمندر کی جانب ویکھا رہا۔
تھوڑی ہی در بعد ایک کشی نظر آئی۔ کشی کنارے آکر دک گئی اور شاہ زادی کشی سے
اُٹر کر دوڑتی ہوئی خیمے کی جانب لیکی۔ شاہ زادی کو دیکھ کر کامران اُس کے حُسن سے
مرعوب ہوگیا۔ شاہ زادی خیمے میں جاکر کھانے میں مصروف تھی کہ مین ای وقت کامران
نے اُسے جاکر پکڑلیا اور گھوڑے کو پکارنے لگا۔

شاه زادی چیخ لگی: '' جھے چھوڑ دو! جھے چھوڑ دو۔''

اتے میں شاہ زادی نے گردن گھا کر جب کامران کی شکل دیکھی تو وہ قدرے مطمئن ہوئی، پوچھنے گلی: ''تم کون ہو؟''

کامران نے کہا:'' میں تو محض ایک بے وقوف ہوں، جے لوگ کامران کہتے ہیں۔ میں تم کو بادشاہ کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔''



آخر کامران شاه زادی کولے کرشاہی محل پہنچے گیا۔ بادشاہ ، شاہ زادی کود مکیم کر بہت خوش ہوا اور ایک دن اس سے شادی کے لیے کہا،لیکن شاہ زادی تیار نہ ہوئی۔ایک دن اس نے کامران سے کہا:'' کامران! میں اس سے شادی ہر گزنہ کروں گی۔'' كامران نے تىلى ديتے ہوئے كها: " گھراؤ نہيں شاہ زادى! ميں ابھى اپنى ننھے منے گھوڑے سے پوچھتا ہوں۔وہ ضرور کوئی نہ کوئی ترکیب نکال لے گا۔'' چنال چہشاہ زادی اور کامران گھوڑے کے پاس پنچے اور تمام باتیں بتادیں کھوڑا نہایت سجیدگی سے تمام باتیں سنتار ہا، پھر بولا: "اس مرتبہتم نے بروامشکل مسلہ میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ بہر حال میں شمصیں جوصلاح دیتا ہوں ، اُسے خوب غور سے سنواور اسی رعمل کرو۔''اس کے بعد گھوڑے نے چیکے سے ان دونوں سے پچھ کہددیا۔ دوسرے دن شاہ زادی بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئی اور بولی: "آپ نے کہا تھا كه آپ كا دل جوان ہے، اس ليے اگر آپ بھى اتنے ہى جوان ہوجائيں جتنا كه آپ كا دل ہے تو پھر میں آپ سے شادی کرلوں گی۔" یہ ن کر با دشاہ بڑا چکرایا، کہنے لگا:'' بھلا انسان دوبارہ جوان کیے ہوسکتا ہے؟'' شاہ زادی نے کہا: ''حضور!ایک طریقہ ہے۔اگرانیان بکری کے دودھ میں ایک منٹ کے لیے ڈ بکی لگا لے تو پھروہ اتنا ہی جوان ہوسکتا ہے، جتنا کہ اس کا دل۔'' با دشاہ بردی جرت ہے بولا: ''واقعی کیا ایسا بھی ہوسکتا ہے؟'' شاہ زادی نے کہا: "جی ہاں، ہمارے ملک میں توبیعام دستور ہے۔اب آپ خود ى دىكى كيچے گاكه آپ كادل واقعی اتنائی جوان ہے، جتنا كه آپ كہتے ہیں۔" الناس ماه نامه بمدردنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی

## WWW.PAKSOCIETY.COM

بادشاہ نے فورا تھم دیا کہ ایک بوی می دیگ میں بکری کا دودھ بحر کر پیش کیا جائے۔فورا خدام دوڑ گئے اور ذرابی دیر میں ایک بوی می دیگ بکری کے دودھ ہے بحری ہوئی لاکرر کھ دی گئی۔ تمام حاضرین دربار چرت سے بیم ناشاد کھور ہے تھے۔ بادشاہ نے دیگ میں ایک ڈ کی لگائی۔ بادشاہ کا سارا جسم دودھ کے اندر ڈوب گیا۔ سب لوگ ایک منٹ کے وقفے کا انظار کرنے لگے۔ بیہ ایک منٹ ایک گھٹا معلوم ہونے لگا۔ آخر وقت پورا ہوا اور بادشاہ باہر نگلے لگا۔ لوگ بوے اشتیاق سے اُسے دیکھ میں ایک ہوئے اور کی سے نے دیگ سے باہر نگل کر بادشاہ باہر نگلے لگا۔ لوگ بوے اشتیاق سے اُسے دیکھ حاربات ہوں نے جودیکھا تو آپس میں کانا پھوی ہوئے گئی اور لوگ کہنے لگے: درباریوں نے جودیکھا تو آپس میں کانا پھوی ہوئے گئی اور لوگ کہنے لگے: درباریوں نے جودیکھا تو آپس میں کانا پھوی ہوئے گئی اور لوگ کہنے لگے: درباریوں نے جودیکھا تو آپس میں کانا پھوی ہوئے گئی اور لوگ کہنے لگے: درباریوں نے جودیکھا تو آپس میں کانا پھوی ہوئے گئی اور لوگ کہنے لگے: درباریوں نے جودیکھا تو آپس میں کانا پھوی ہوئے گئی اور لوگ کہنے لگے: درباریوں نے جودیکھا تو آپس میں کانا پھوی ہوئے گئی اور لوگ کہنے لگے: درباریوں نے جودیکھا تو آپس میں کانا پھوی ہوئے گئی اور لوگ کہنے لگے: درباریوں نے جودیکھا تو آپس میں کانا پھوی ہوئے گئی اور لوگ کہنے لگے:

شاہ زادی نے آگے بڑھ کربادشاہ سے کہا: ''جہاں پناہ! مجھے افسوں ہے، گراب یہ فابت ہو گیا ہے کہ آپ کا دل اتناجوان نہیں جتنا کہ آپ خیال کرتے ہیں۔'' بادشاہ نے بڑے تعجب سے پوچھا: '' ہائیں، کیا میں اب جوان اور خوب صورت نہیں ہو گیا؟''

شاہ زادی نے فوراً لیک کر بادشاہ کے سامنے ایک آئینہ پیش کردیا۔ آئینے میں بادشاہ کو جب اپنی وہی بوڑھی شکل نظر آئی تو وہ بڑے نم بادشاہ کو جب اپنی وہی بوڑھی شکل نظر آئی تو وہ بڑے نم زدہ کہتے میں بولا:''تم ٹھیک کہتی ہو۔ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔''

شاہ زادی نے فورا کہا: ''لیکن آپ خدانخوستہ ابھی استے ضعیف بھی نہیں کہ ہم دونوں کی شادی نہ کروا سکیں۔''



اس پر با دشاہ نے کہا:'' ہاں ، ہاں یہ میں ابھی بندوبست کیے دیتا ہوں۔'' میہ کہہ کر بادشاہ نے فورا شاہ زادی کی شادی کامران سے کروادی اور دونوں کو بہت سے تحفے تخا نُف بھی دیے۔ پھر کامران اور شاہ زادی ای ننھے منے گھوڑے پرسوار ہوکر شاہ زادی کے وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کامران نے کہا:'' آج ہمیں بیساری خوشی اس کھوڑے کی عقل مندی کی بدولت نصیب ہوئی۔ بکری کے دورھ میں ڈ بکی لگانے والی تركيب واقعي اس نے خوب بتائي۔''

شاہ زادی اور کامران جب شاہ زادی کے وطن پہنچ گئے توبید دونوں آ رام سے وہاں حکومت کرنے لگے۔ان کا وفا دار گھوڑا بھی دربار میں کامران اور شاہ زادی کے درمیان ہروفت بیٹار ہتا تھا۔

## برجشه جواب

شہنشاہ جہائگیرنے ایک مرتبہ شکار کے دوران ایک گاؤں کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ایک خدمت گارگاؤں میں انڈے خریدنے گیا۔ دیہاتی دکان دارکو جب پیمعلوم ہوا کہ بیانڈے با دشاہ كے ليے خريدے جارے ہيں تو پانچ اشرفي في اندا قيمت طلب كى - خدمت كار نے وكان داركو باوشاہ کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ بیرجانے ہوئے کہ بیانڈے باوشاہ کے لیے در کار ہیں، بیر مخض اس قدر زیادہ قبت مانگ رہاہے۔

بادشاہ نے نہایت زی ہے یو چھا:'' کیااس گاؤں میں انڈے کم ملتے ہیں؟'' دیہاتی نے کہا:''حضور!انڈے ملتے ہیں،کیکنشہنشاہ بہت کم ملتے ہیں۔'' بادشاہ اس کے برجشہ جواب سے بہت خوش ہوا اور انڈوں کی منھ مانگی قیت کے علاوہ اس كومعقول انعام دے كررخصت كيا۔

مرسله : كول فاطمه الله يخش الياري ، كرا جي



# وریاے وائی کی جل پری دائے عران متاق، آسریلیا

"جل پری" یا مرمیز (MERMAID) ایک ایس سندری مخلوق ہے، جس کا آ دھا دھڑ عورت کا اور آ دھا مچھلی کا ہوتا ہے، آپ نے اس کے بارے میں تو کئی کہانیاں سی ہوں گی۔جل پری کا ذکر ہزاروں سالوں سے کیا جارہا ہے۔ملک شام کی پرانی کہانیوں میں اُن کا ذکرتین ہزار سال پہلے سے ملتا ہے ۔ایشیا، یورپ ،شالی امریکا اور افریقا کے لوگوں نے جل پری کو دیکھنے کا دعوا کیا ہے۔ امریکا کی دریافت کرنے والے كرسٹو فركولمبس نے تین جل پر یوں كو د يکھنے كا ذكر اپنی یا د داشت میں كیا ہے۔ ڈنمارك كے شہركوين ميكن كے زو يك سمندر كے كنارے "دلال مرميد" كا مجمد موجود ہے۔ آج ہم آپ کو دریا ہے وائی کی جل پری کی کہانی ساتے ہیں۔ شالی ویلزگی پہاڑیوں سے ایک دریا نکتا ہے، جے دریا ہے وائی کہاجا تا ہے، جوانگستان کی کاؤنٹیز ہرٹ فورڈ شائر اورمون موتھ شائرے ہوتے ہوئے براستہ برسل چینل سمندر میں جاگر تا ہے۔ دریاے وائی کے گرد پھیلی ہوئی خوب صورت وادی میں ایک گاؤں آباد تھا۔جنگلی گلاب کے پھولوں اور قدیم اونچے اونچے درختوں سے گھرا ہوا وہ گاؤں اسے اندرایک خاص دل کشی رکھتا تھا۔ درخت اتنے قدیم تھے کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہوہ درخت كس نے اوركب لگوائے تھے۔لوگ صرف اتنا جانتے تھے كدأن كے دا دا اور بردا دا کے زمانے میں بھی وہ درخت موجود تھے۔

دریاے وائی کے کنارے ایک پُرانا گرجا گھرتھا، جس کے ٹاورے ایک بڑی



سى بيل يعني گھنٹالئ كا ہوا تھا۔ گر جا گھر كا پا درى جب وہ بيل بجاتا تو أس كى آ واز دور وور تک گونجی اور گاؤں کے سب ہی لوگ گر جا گھر کے سامنے پہنچ جاتے۔

ایک رات دادی میں زبردست طوفان آیا۔ بجلی زور سے کڑکی اور تیز بارش سے دریاے وائی میں سلاب آگیا۔اگلے دن جب طوفان کا زور تھا تو یا دری نے گرجا گھر کا رُخ کیا۔گاؤں والوں کا مالی نقصان تو ہوا تھا ،مگر جانی نقصان ہے وہ محفوظ رہے تھے۔ پا دری شکرانے کے طور پہ گرجا گھر کی بیل کو بجانا جا ہتا تھا۔وہ جب گرجا گھر پہنچا تو اُس کی جرت کی کوئی حدنہ رہی۔رات کے طوفان نے گرجا گھر کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا ، مگر گرجا گھر کی بیل غائب تھی۔ پاوری کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں نے بھی بیل تلاش کی مگروہ نہیں ملی۔

گاؤں کے بچوں نے ایک دن گاؤں سے گافی دور گرجا گھر کی بیل کو و حوید لیا۔ بیل دریا کے بیچوں ج ایک خٹک سے ٹاپو کے پاس ایسے پڑی ہوئی تھی کہ آ دھی دریا میں ڈوبی ہوئی تھی اور آ دھی ٹاپو کی زمین پیر کھی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہرا تو ارکی شام كويل سے أبھرنے والى آوازموسيقى بن كردرياكى سطح پرسفركرتے ہوئے دوردورتك پہنچ جاتی۔ بچوں نے بیل کے اندرایک جل پری کودیکھا۔ جل پری نے بیل کواپنا گھر بنالیا تھا۔ جل پری کا اوپری دھڑ ایک خوب صورت لڑ کی کا تھا اور نچلا دھڑ ایک سنہری مجھلی کا تھا۔اُس کے چک دارسمری بال اُس کے خوب صورت چمرے پہ خوب بھلے لگتے تھے۔فاصلہ اتنا تھا کہ بچے میہ نہ جان سکے کہ جل پری کی آٹکھیں کالی تھیں یا سنریا نیلی۔ ہوسکتا ہے کہ وہ بھوری ہوں یا پھر اور کوئی رنگ بھی ممکن ہے۔ ہر بیچے نے جل پری کی

الماس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۲۰۱۵ میسوی

WWW.PAK آتکھوں کارنگ مختلف ہی بتایا تھا۔

گاؤں کےلوگوں نے جب جل پری کودیکھا تو پہلے تو وہ دہشت ز دہ ہو گئے اور پھرانھیں عصرآنے لگا۔

ایک بولا: ''بیٹھیک نہیں ہے۔''

دوسرے نے کہا: ''سمندر کی ایک عجیب وغریب مخلوق نے ہماری بیل پہ قبضہ

گاؤں کے باوری کا خیال تھا کہ سمندری مخلوق نے نہ صرف اُن کے گر جا گھر كے گھنے كو پڑاليا ہے، بلكه أے اپنا گھر بھی بناليا ہے، جو كہ غلط بات ہے۔ گاؤں کے لوگ پادری سمیت گاؤں کی بوڑھی جادوگرنی کے یاس گئے۔اُس نے ان لوگوں کو بتایا کہ انھیں کیا کرنا ہوگا اور تختی سے تاکید کی کہ اس عمل کے دوران سب لوگ خاموش ر ہیں گے اور کوئی بھی نہیں بولے گا،جب تک کہ بیل واپس گرجا گھر تک نہیں پہنچ جاتی۔ رات کی تاریکی میں جاند کی جاندی انھیں راستہ دکھار ہی تھی۔ گاؤں والوں نے

ایک بڑے چھڑے کے ذریعے سے بیمش انجام دیا۔ چھڑے کو چھے طاقت وربیل تھینج رے تھے۔وہ موٹے موٹے رسوں سے گرجا گھر کے گھنٹے کو باندھ کر چھڑے کی مددسے تھینج كرگرجا گھركے دروازے تك لے آئے۔جل پرى میٹھی نیند کے مزے لے رہی تھی اور اُسے پتاہی نہ چلا کہ گاؤں والوں نے اُسے بیل سمیت قید کرلیا ہے۔ گاؤں والوں نے سارا عمل انتہائی خاموشی ہے کیا تھا اور کسی نے جل پری کونقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گاؤں والے بچوں کو بھول گئے تھے۔ ابھی صبح ہونے میں دریقی کہ ایک بچہ

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰۱ میسوی ۱۹۹

سوتے سے اُٹھ کر بیٹھ گیا۔ اُس نے جل پری کوخواب میں دیکھا تھا۔ اُس نے اپنے بھائی کو جگایا اور دونوں گر جا گھر کی طرف چل پڑے۔گر جا گھر تک پہنچتے پہنچتے اُن کی تعداد ایک درجن کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔اُس رات کئی بچوں نے جل پری کوخواب میں دیکھا تقااور پیرنجی دیکھاتھا کہوہ تکلیف میں تھی۔

ایک بیج نے جل پری کود کی کرخوشی سے نعرہ لگایا: ''خوب صورت جل پری گھنٹی کے اندرسوئی ہوئی ہے۔''

دوسرے بچول نے بھی خوشی کے عالم میں اُس کا ساتھ دیا: "جل پری کتنی خوب صورت ہے۔اُسے آرام سے سونے دو۔وہ کہیں جاگ نہ جائے۔" بچوں کے نعرہ لگانے سے جل پری جاگ گئے۔جل پری کے جا گئے سے بوڑھی جادوگرنی کاجادوٹوٹ گیا۔جل پری نے ایک زوردار پھوٹک ماری تو کمحوں کے اندرجل پری تھنٹی سمیت وہاں سے غائب ہوگئ۔گاؤں والے جیرت سے کھڑے دیکھتے ہی رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ بیل دوبارہ دریا کے پیچوں پیج ٹاپو کے پاس پہنچے گئی تھی کھنٹی آ رھی وریا میں ڈوبی ہو گی تھی اور آ دھی ٹاپو کی زمین پیر کھی ہو گی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہر ا توار کی شام کو گھنے سے اُ بھرنے والی آواز موسیقی بن کر دریا کی سطح پر سفر کرتے ہوئے دور دورتک پہنے جاتی ہے۔ اور بھی بھی'' دریا ہے والی کی جل پری'' کا خوشی سے بھر پور قہقہہ بھی سُنائی دیتا ہے۔ بیل اب بھی سب کونظر آتی ہے، مگر جل پری کوصرف بیجے ہی د مکھے سکتے ہیں۔وہ اُن کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلاتی ہے اور بچوں کے لیے وہ نظارہ نہایت دل کش ہوتا ہے۔





# نونهال اديب

عائشالياس، كراجي شايان انس، جہلم طارق محمود کھوسو،کشمور ناعمه ذ والفقارعلي ، كراجي عبدالعمدتاجي، كراجي سميه وسيم بتكهر

ارسلان الله خال ،حيدرآباد نادىيا قبال ، كراچى ارم علی ، کراچی كول فاطمه الله بخش ، لياري ، كراجي ش-م-دانش،میانوالی محمراتفنل انصاری ، چوہنگ شی

لطف آجائے اگر کوڑ کے جام وہ پلائیں حشر کے میدان میں كريك مدحت كا ان كى حق ادا ہے سکت اتن کہاں انسان میں ارسلال لا كلول غلامان ني شكر ہے ہے ہيں پاكتان ميں ادا شناس

نادىيا قبال، كراچى اورنگ زیب عالمگیر کے زمانے میں ایک دفعه مشهور ہوگیا که آپ دکن پرحمله كرنے والے ہيں۔ اگر چه آپ اس

## نعت رسول مقبول

شاعر: ارسلان الله خال، حيدرآباد کیا کہوں میں مصطفیٰ کی شان میں أن كى عظمت و كمچه لو قرآن ميں قيصر و يسري كے بل جائيں محل الیی تبطوت ہے مرے سلطان میں رات دن پڑھتے رہوان پر درود بیمل کام آئے گا میزان میں کوئی بھی اس کو نہیں جھٹلا سکا ہے صدافت آپ کے فرمان میں ہم كريں دعوا ني كے عشق كا اتنی گنجایش کہاں دامان میں

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی (۱۵)

ماومیارک

مرسله: ارم على ، کراچی

آگيا وہ مهينا جو سرتاج ہے

باتی گیارہ مہینوں کی معراج ہے

ملی جس میں امنت کوحق کی کتاب

اورایک ایک نیکی په دهیروں ثواب

یہ مہینا ہے صبر اور برداشت کا

فضیلتوں ، رحمتوں اور برکات کا

برسلمال پہے فرض ، روزے رکھے

جھوٹ اور چنلی سے ہر بل بی

ماہ رمضال میں"رب"جس نے راضی کیا

کویا جنت میں اس نے ٹھکانا کیا

ياكتان من ملي وزن كاآغاز

كول فاطمه الله بخش الياري اكراچي

دنیا ۱۹۲۲ء میں ئی وی سے آگاہ ہوئی۔

بإكستان مين ١٩٦٣ء مين فيلح ورثن كا آغاز موا\_

اس طرح دنیا میں اور پاکنتان میں ٹی وی کی

آ مد کے درمیان ۲۸ برس کا فاصلہ موجود ہے۔

معاملے کا ارادہ کریکے تھے، گرابھی تک کسی ے اظہار نہیں کیا تھا۔حی کہ معمد خاص ہے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر لوگوں میں اس کی شہرت عام ہو چکی تھی۔ سلطان عالمگير جيران تنے كه لوگوں

میں پی خبر کیے پھیل گئی۔ محکمہ خاص کو حکم دیا

میا که سراغ لگائیس که اس بات کی ابتدا

كهال سے موئى \_ كھوج لگتے لگتے بتا چلاك

سب سے پہلے ملازم خاص کی زبان ہے بیہ

بات ی گئی۔ای کو نکا کر پوچھا گیا: "بتاؤ!

تم نے بیات سے یٰ؟"

اس نے عرض کیا: ''جہاں پناہ! میری

عمر اس خانوادہ کے قدموں میں گزری

ہے۔غلام اداشناس ہے۔ایک صبح حضور کو

وضوكروار ما تفاكه آپ نے ايك لمحد تو قف

فرمایا۔ دکن کی جانب نگاہ فرمائی اور دستِ

مبارک مونچھوں پہ پھیرا۔ میں سمجھ گیا کہ

وكن يرخله كرنے كااراده ب-"

المام ماه نامه بمدر دنونهال جون ۲۰۱۵ عیسوی



W.W.W.PAKSOCIETY.COM

کے کئی سو ایکٹر پر پھیلا ہوا ہے۔اگر آپ اسے کوادیں تو آپ کی فصل دگنی ہوسکتی ہے۔ ان درخوں کے بیچے سے جورتم ملے گی،اس ے آپ مزیدز مین خرید سکتے ہیں،اس طرح ان کو بیچنے سے آپ کو دو فائدے ہوں گے، زمین بھی زیادہ ہوجائے گی اور نصل بھی بوھ جائے گی۔' اسلم نے زمیندار اشرف علی 一大多三十二 " بھائی اسلم! تم نے تو بڑے کام کی بات بتائی ہے۔ مجھے تو مجھی پی خیال ہی نہیں آیا۔ میں ان درخوں کو کوا کر بشرے کی زمین بھی لے لوں گا اور کھیتی باڑی کو اور وسیع کردوں گا۔" اشرف على نے خوشی سے بھر پور لہج میں کہا۔ اسلم کے جانے کے بعد اشرف علی سارا دن درختوں کے بارے میں ہی سوچتار ہا۔وہ ایک برا زمیندار تھا۔اس کے پاس کی مربع زمین تھی، لیکن اس کی خواہش تھی کہ اس کے یاس اس سے کئی گنا زیادہ زمین ہوتی، تا کہوہ

ا ۱۹۲۱ء میں حکومت پاکستان کی دعوت پر تین جاپانی ماہرین پاکستان آئے اور انھوں نے ئی وی کے قیام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اکتوبر ۱۹۲۲ء میں کراچی میں منعقدہ ایک بین الاقوامی صنعتی نمایش میں فلیس الیکٹرک ممینی نے تجرباتی فی وی اسٹیشن قائم کیا۔ ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۳ء میں صدر مملکت محمد ابوب خان نے ٹی وی کے قیام ك حتى منظورى دے دى اور ابتدا ميں و هاكاء كراچى اور لا موريس ئى وى اسيشنول كے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ جایان کی الیکٹرک ممپنی این ای ی (NEC) نے این افراجات پر بإكستان مين تجرباتي بنياد برئي وي الميشن قائم كرنے كى پیش كش كى اوراس طرح ٢٦ نومبر ١٩٢٨ء ميں پاكتان شيكے ورون كى باقاعدہ نشريات كاافتتاح كيا كيا-

زندگی کا سودا ش\_م\_دانش،میانوالی "مروزخون کا گھنا جنگل آپ کی زمین

المان ماه نامه بمدر دنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی (۱۵۳)

نے اشرف علی کو صفانت کے طور پر دس لاکھ ربے بھی دے دیے اور باتی پیے درخت كاشتے وقت دینا طے پایا تھا۔اس کے درخت مچھر لا کھ رہے میں بلنے تھے - کل ٹھیکیدار درخت کا شنے آنے والا تھا۔ اشرف علی بہت خوش تھا کہوہ نئ زمین بھی خرید لے گااور پُر انی کاشت میں بھی اضافہ ہوجائے گا۔ وہ ایخ آب كوگاؤل كاچودهرى تجھنے لگا تقااور ہواؤل مين أرُتا بحرر باتفا-

.....☆.....☆.....

چاند پر جانے کے تمام انظامات مکمل تنے۔اشرف علی اور اس کے دونوں بیٹے سعید اور ارشد جاند پر جانے کے لیے تیار تھے۔ انھوں نے مخصوص لباس بھی پہن لیا تھا اور اب وہ چاندگاڑی کے تیار ہونے کا انظار کررہے تھے۔اشرف علی گاؤں کا چودھری بن چکا تھا اور چودھری بننے کے بعداس نے سوچا کہایک چکرچاندکا بھی لگالینا چاہیے۔

اہے گاؤں کا چودھری بن سکتا۔اب اسلم کی بات من کراس پُرانی خواہش نے ایک بار پھر انگڑائی لی تھی۔اشرف علی نے اپنے بیٹوں کو بھی اس بارے میں بتایا۔ بڑے بیٹے نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن جھوٹا بیٹا اس کے خلاف تھا۔ اس نے کہا:" درخت زمین کی جان ہوتے ہیں ابا! یہ میں ساید دیتے ہیں اور زمین کو کٹاؤے بچاتے ہیں۔ یہمیں تازہ ہوا بھی مہیا کرتے ہیں۔اگریہنہ ہوں تو ہم ایک لمحة بھی زندہ ندرہ سکیں۔"

اشرف علی نے بیسب ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا، کیوں کہ اس کے س پرتو صرف ایک بی وُهن سوار تھی کہ وہ درخت اللے کرنی زمین خریدے گا اور پیداوار کو دگنا كرے گا۔ آخراس كا چھوٹا بيٹاارشد تنگ آگيا اوراس نے اسے مجھانا چھوڑ دیا۔ اشرف علی درخت بیجے کے انظام میں لگ گیا۔ دو ہفتے بعدال کا سودا ایک ٹھیکیدار سے ہوگیا۔اس



## WWW.PAKSOCIETY.COM

" میں یہاں سے زمین کو دیکھنا حابتا جا ندگاڑی میں ان کے علاوہ دو اور آ دی ہوں۔''چودھری اشرف علی نے جواب دیا۔ تصے ایک پائلٹ اور دوسرا اس کا معاون تھا۔ "اوپردیکھیں اباجان! زمین ہمارےسر تھوڑی در بعد جاند گاڑی ایک جھٹکے ہے او پر کے اوپر ہے۔'چودھری اشرف علی نے سراوپر أتقى اورجا ندى طرف برواز كركنى-أفهايااورجرت سےزمين كوتكنے لگا۔ "م دس منك بعد جاند برأترنے والے بھروہ چل پڑے اور چلتے ہی گئے۔وہ ہیں۔' پائلٹ نے اعلان کیا۔ پھر دس منٹ ارد گرد بھی نظریں دوڑا رہے تھے۔ چلنے میں بعدجا ندگاڑی جاندکی سطیرار گئی۔ ایک عجیب سا لطف محسوس مور با تھا۔ انھیں "ابآباپلاسوں كے ساتھ لگ یوں لگ رہاتھا، جیسے وہ چلنے کی بجائے ہوا میں آ مسجن ماسک پہن لیں، کیوں کہ جاند پر تیررہے ہوں۔ جب وہ ایک قدم اُٹھاتے تو آ سیجن موجود نہیں ہے، البتہ جاند گاڑی میں دوسراقدم تفور ی در بعد بی تین ، چارفید کے آسیجن کا انظام ہے۔" یائلٹ کے کہنے پر فاصلے پرزمین پرنکتا تھا۔ یونہی چلتے چلتے وہ انھوں نے ماسک چڑھا لیے۔جہال جاندگاڑی بہت دورتکل آئے۔ أترى تقى، ومال أيك كرُ هاسابن گياتھا۔ " آپ بہت زیادہ دورمت جائے گا " جاند کہاں ہوگا؟" اچا تک ماسک کے چودهری صاحب! ورنه سلیندرول میں اندر لگے مائیک پر چودھری اشرف علی کی آواز آ تسيجن ختم بھي ہوسكتي ہے اور ايسے وقت ميں ہم آپ کی کوئی مدر نہیں کرسکیں گے۔"اجا تک " كيول كيا موا ابا جان؟" ارشدنے یائلے کی آ واز سنائی دی اور جرت سے ایک چوتک کر پوچھا۔

المامه مدردنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی الم

" اباجان! میں نے کہا بھی تھا کہ آسيجن ختم موجائے گی، ليكن آپ مانے ہى نہیں تھے۔"ارشدنے جواب دیا اور پھراس نے پائلٹ کو بکارنا شروع کر دیا،لیکن اس کی طرف ہے کوئی جواب نہ آیا۔

" لگتا ہے ہم جاند گاڑی کی رہے ہے بہت دورنکل آئے ہیں۔ "سعیدنے پہلی بار زبان کھولی۔

" بميں واپس چلنا جاہے۔ "چودهري

اشرف علی بولے۔

"اب مم اتنى دورنبيس جاسكة اباجان! ماری آ سیجن ختم ہونے والی ہے، کاش! يهال ايك دو درخت موتے- "ارشدنے جواب دیا۔

" درخت! کیکن کیوں؟" چودهری صاحب جران ہوکر بولے۔

"جي بال درخت، كيول كدا كرورخت ہوتے تو ہمیں ان سلینڈروں کی آئسیجن کی دوس کامنے دیکھنے لگے۔اب انھیں احساس ہوا کہ وہ بہت دورنکل آئے ہیں۔

" بس تھوڑا سا آگے جاکر ہم واپس آ جائیں گے۔' چودھری اشرف علی نے یائلٹ ہے کہااور پھروہ آ گے چل پڑے۔ " ابا جان! ہمیں واپس چلنا جاہیے۔ کہیں سے مچ سلینڈروں میں آسیجن کم نہ ہوجائے۔' ارشدنے پندرہ ،ہیں من علنے

کے بعد کہا۔ "ابھی تو ہم نے سے طرح سے جاند کی سر بھی نہیں گے۔" چودھری صاحب نے جواب دیا اور پھر وہ چلنے لگے۔ چودھری صاحب ہرمنظر کو بچوں کی طرح دل چھی ہے و مکھرے تھے اور بچوں کی طرح خوش ہورے تھے۔ کافی در بعد اٹھیں یوں محسوں ہونے لگا جیسےان کادم گھٹے لگاہو۔

"مم .....م ....مرادم گھك رہا ہے۔" چودھری اشرف علی ہکلا کر بولے۔

الناس ماه تامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۵ میسوی (۲۵۷)

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اے بول محسول ہو رہا تھا جیسے ابھی ابھی بھیا نک موت کے منھ سے نکل کر آیا ہو۔ وہ پینے سے شرابورتھا۔

"اوہ خدایا! شکر ہے کہ بیدایک خواب تفاد" اشرف علی نے لرزتے ہوئے کہا، کیوں کہا ہے اور آگیا تھا کہ ابھی اس کے درخت نہیں کئے اور نہ وہ چودھری بنا ہے۔ وہ جلدی اٹھا اور اپنے کھیتوں کی طرف جلدی اٹھا اور اپنے کھیتوں کی طرف چلای اٹھا کہ اٹھے اور تازہ جواختم کرنے سے روگ سکے۔

اس کے قدموں میں تیزی تھی، وہ بھلازندگی کاسودا کیسے کرسکتا تھا؟

کرمی کا موسم محمان انساری، چوہکے ٹی گری کا موسم ہے آیا گری کا موسم ہے آیا گینے نے سب کو ہے نہلایا چرندے، پرندے ہیں گھرائے پھرتے اور انسان ڈھونڈ تا پھرتا ہے سایہ

ضرورت ہی نہ براتی، درخت ہمیں آسیجن مہیا کردیتے۔'ارشد نے انسوس میں سر بلاتے ہوئے کہا۔

" كاش! من ايخ درخت نه بيچا-چودھری اشرف علی نے مایوی سے کہا۔اسے یول محسوس ہور ہاتھا، جیسے اس کے درخت بیجنے کی وجہ سے ہی اب اسے آسیجن نہیں مل رہی۔اے لگ رہا تھا کہ اگروہ درخت نہ بیجاتواب بہاں درخت ہی درخت ہوتے اور اے تازہ ہوامل رہی ہوتی۔ پھراسے تصور ہی تصور میں اپنے وہ درخت نظر آنے لگے، جنھیں وہ نے کر کواچا تھا۔اے یوں لگاجیےاں کی سانس گھٹ رہی ہو۔اس کا چودھری بن جانا اے کوئی فائدہ نہ پہنچار کا تھا، جب کداس کے درخت اے زندگی مہیا کر سکتے تھے۔ آخری خیال اس کے ذہن میں یہی آیا اور پھراس کا ذ ہن ڈوبتا چلا گیا۔

اشرف علی اجا تک ہڑ بڑا کر اُٹھ بیٹا۔ اور انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے سابیہ اشرف علی اجا تک ہڑ بڑا کر اُٹھ بیٹا۔ اور انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے سابیہ استان کا ماہ نامہ ہمدر دنونہال جوان ۲۵۵ میسوی (۲۵۷)

اسے ایک تالاب نظر آیا۔وہ تالاب کی طرف بردھ گیا۔ تالاب کے نزدیک پہنے کر وہ حیران ره گیا۔تالاب کا پانی اتناصاف اور شفاف تھا کہ اس کی صاف ستھری نہ تک نظر آ رہی تھی۔اس نے تالاب کا یانی پیا تو وہ اتنا شیریں تھا کہ ال نے آج تک ایساشریں پانی نہ بیاتھا۔ یانی پینے کے بعد وہ جیسے ہی مرا تواس كسامع كهيل سايك انتائي خوب صورت پرندہ آ کر بیٹھ گیا اور اپنی بولی میں کچھ بولنے لگا۔ زیرکومحسوس ہوا کہ وہ اس پرندے کی بولی سمجھ سکتا ہے۔اس نے ساکہ وہ پرندہ کہدرہا ہے: "تم كون ہو؟ تمھار اتعلق كہاں سے ہے؟ تم يهال كيے آ ہے؟" زیدنے جواب دیا:"میرانام زیدے اورمیر اتعلق یا کستان سے ہے۔ میں نہیں جانتا كهين يهال كيية يا-"

يندے نے خوش گوار جرت كے ساتھ

چاروں طرف گرم أو ہے أو ہے مختلی ہوا كا بھی جھونكا نہ آیا دیکھو تو ہر چیز ایسے گرم ہے لكڑی كا جیسے ہو كوئلہ دہكایا مرتا وال كا باكھانان

پرندول کا پاکستان عائشالیاس، کراچی

وہ ایک خوب صورت باغ تھا۔ جس میں تاحدِ نگاہ ہریالی ہی ہریالی تھی۔ ایک جانب مختلف کھلوں کے درخت لگے تھے تو دوسری طرف مہکتے ہوئے پھول دعوتِ نظارہ دے رہے نظارہ دے مہلتے ہوئے پھول دعوتِ نظارہ دے رہاتھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا؟ اے ایما معلوم ہورہا تھا کہ گویا وہ کمی جنت میں آگیا ہو۔ مختلف پرندوں کی شریلی آوازیں اس کے مختلف پرندوں کی شریلی آوازیں اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھیں۔

کافی دیر وہ وہاں کھڑا نظارے کرتا رہا۔ اچا تک اسے پیاس محسوس ہوئی۔اس نے پانی کی تلاش میں إدھراُدھرنظریں دوڑا کیں تو بہت دور

تلاش میں ادھرادھ نظریں دوڑا ئیں تو بہت دور کہا: " اچھاتم پاکستان ہے آئے ہوا شھیں است کے استان سے آئے ہوا شھیں ا

صدق دل سے انھیں پورا کرے گی۔ نہیں ہے نا اُمیدا قبال اپنی کشت ورال سے ذرائم ہوتو بیمٹی بڑی زر خیز ہے ساقی و حول كا يول شايان الس، جهلم برا مجھی تو بول نہ بول کل جائے گا ڈھول کا پول شیخی مت بگھار اے پیارے دائن اینا جھاڑ اے پیارے پیار کی راہ سدھار اے پیارے پیار محبت کا رس گھول کھل جائے گا ڈھول کا پول یاد رہے میرا سے کہنا حق و صداقت تیرا گها جھوٹی کوئی بات نہ کرنا بات کو پہلے اپنی تول کل جائے گا ڈھول کا پول

معلوم ہے کہ یہ جگہ جہاں تم کھڑے ہو، یہ
پرندوں کا پاکستان ہے۔ جب ہمارا یعنی
پرندوں کا پاکستان خوب صورت ہے تو
انسانوں کا پاکستان تو اس سے بھی زیادہ
خوب صورت ہوگا۔''

زیر کہنے لگا: "تم غلط سمجھ رہے ہو،

بیارے پرندے! پاکتان میں خوب صورتی تو

بہت ہے، مگراس خوب صورتی کو برباد کرنے

والے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ وہاں امن کے
لیے لوگ ترستے ہیں۔"

زید بولتے بولتے خاموش ہوگیا۔ اس کے کانوں میں داداجان کی آ واز آ رہی تھی۔ وہ کہدرہے تھے۔ ''زید بیٹے! مسلمانوں نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا، وہ پرندوں کے پاکستان جیسا ہی تھا۔ ان کا آ دھا خواب تو پورا ہوگیا، یعنی پاکستان تو بن گیا۔ باتی آ دھا خواب میں پاکستان جیسا بی تھا۔ ان کا آ دھا خواب کو پورا ہوگیا، یعنی پاکستان تو بن گیا۔ باتی آ دھا خواب یعنی پاکستان تو بن گیا۔ باتی آ دھا خواب نو پورا دھا کی کے پاکستان جیسا بنانے کی نوے داری نئی سل کی ہے۔ جھے اُمید ہے کہ یہ خواب نئی سل اپنے ذے داری کو پہچانے گی اور نئی سل اپنے ذے داری کو پہچانے گی اور

الناس ماه نامه بمدر دنونهال جون ۲۰۱۵ میسوی (۲۵۹)

باوجود آج بھی شکسپیر اور اس کی لکھی ہوئی تحريرين لوگوں كى دلوں ميں زندہ ہيں۔ واقعی قلم اور محنت میں برای طاقت ہوتی ہے۔

جوڈر کیاوہ مرکیا تاعمه ذوالفقارعلى ،كراچي

ایک کسان کے دو بیٹے تھے۔ایک کانام "جو" تھا، جب كە دوسرے كا نام" وە" تھا۔ دونوں بھائی سکمے تھے۔ان کا باب بوڑھا ہوگیا تقا-اس نے سوچا کہ مجھے توایک ندایک دن مرنا ہے، کیول نہ میں اسے کام پر بیٹوں کولگا دوں۔ ایک دن باپ نے دونوں کو پاس بلایا اور کہا: "میرے پیارے بچو! میں اب کم زور ہوگیا ہوں۔اب جھ میں کام کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ جھے تو ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے۔اب میں اپنا کام شمصین دینا جا ہتا ہوں۔ لانانبيس كام ل جل كركرنا-" دونوں نے ہای بحرلی۔

ويم شكسير طارق محمود كلوسو، كشمور

ولیم شکسپیر کو دنیاے ادب کا ایک بہت برا شاعر اور ادیب سلیم کیا جاتا ہے۔ وہ ١٥٢٣ء مين برطانيه كايك چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوا۔ اس کے والد" جون شکسیئر" وستانول اور اون كاكارباراور التيج ذرامول کے لیے لائسنس جاری کرتے تھے۔اس وقت شكيير بھى اين باب كے ساتھ موتا تھا۔اس طرح اسے ڈراموں سے دل چھی پیدا ہوئی۔ ولیم شکیبیر نے جتنے بھی ڈرامے اور نظميل كهيس، وه آج تك مشهور بين \_ يخظمين اور ڈراے تعلیمی نصاب کا جصہ بھی بنادیے گئے ہیں۔شکسپیر کے ڈراموں میں ہرقتم کا پہلود یکھا جاسكتاب\_ان كے دراموں ميں مزاح بھى ہے اور سجيدگي بھي \_خوشي بھي ہے اور م بھي \_ وليم شيكيير كي وفات ١١١٦ء مين ٥٢ سال کی عمر میں ہوئی۔ کئی سوسال گزرنے کے

كسان كمرنے كے بعددونوں بھائى الناس ماه نامه بمدر ونونهال جون ۱۵ ۱۰ میسوی

# لا في كا انجام سميدوسيم بمحر

ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بروا بھائی امیر تھا اور حچھوٹا بھائی غریب، کیکن ہر ایک کی مدد کرنے والا تھا۔ ایک دفعہ جب چھوٹا بھائی اپنے گھر والوں کے لیے بازار سے کھانا لينے جار ہاتھا تو رائے میں اے ایک فقیر ملا۔ اس نے کہا:" خدا کے لیے اگر تمھارے یاس کھانے کو پچھے ہے دے دو۔ دو دن سے بجهبين كهايا-"

چھوٹے بھائی نے فورا وہ پیسے اس فقیر کو دے دیے۔ وہ فقیر بہت خوش ہوااوراس نے کہا: " تم نے میری مددی اور میں شھیں اس کا انعام ضرور دول گا۔سید مع مشرق کی طرف چلے جاؤ، وہاں تم كوايك غارنظر آئے گا۔اس میں تین بونے رہتے ہیں۔ان سے کہنا کہ بابا نے مجھے بھیجا ہے اور کہاہے کہوہ چکی مجھے دے دو،جوبابائے تمھارے پاس رکھوائی تھی اوران

این زمین میں جاتے اور کام کرتے پھر شام کو گھرلوٹ آتے۔ روٹی کھا کرخدا کاشکرادا كرتے اور رات كوسوجاتے \_ پھر صح ہوتے ہى كام يس لك جاتـ

ایک دن "جو" اور "وه" اپنی زمین میں كام كررب تے كمانھوں نے اپی طرف ایك ریچھآتا دیکھا۔''جو''اسے دیکھتے ہی ڈرگیا۔ جب كد وه "أدهر بى گركرمر كيا-اى لي كمة بیں کہ جوڈر گیا، وہ مرگیا۔

# پیاری چی

## عبدالعمدتاجي ،كراچي

مریم پیاری بچی ہے بھولی بھالی لگتی ہے اس کا نیلا بدرے کا پیلا دستہ ہے اے پڑھاتی ہیں 1.5 ورک کراتی بین یرمنا لکھنا کام ہے اس کا اچھے بچوں میں نام ہے اس کا

الاست ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی

بنگلہ بنایا، گاڑی خریدی اور تھان بان کی بونوں کے لیے تم کوئی تحذیقی لے کر جانا۔ "بیہ زندگی گزارنے لگا۔جباس کے بڑے بھائی نے دیکھا تو بیراتوں رات امیر ہوگیا،لیکن اس کے پاس اتنا پیا کہاں سے آیا۔ آخراس نے پتالگالیا۔اس نے سوجا، کیوں نہ رہ چکی اس سے متھالی جائے۔ایک دن جب چھوٹا بھائی سور ہاتھا تو بڑا بھائی اس کے گھرہے چکی کو پُرالایا اور اپنی بیوی اور بی کو کشتی میں بٹھا کر دوسرے شہرروانہ ہوگیا۔ جب وہ لوگ مشتی میں جارہے تھے تو بڑے بھائی نے سوچا، دیکھتا ہوں کہ بیر چکی کیا کیا کرتی ہے۔ اس نے اس پر کیڑا ڈال کر کہا:" چکی چکی، نمك نكال- " چكى نے نمك نكالناشروع كيا-برا بهانی بهت خوش موا، پرتھوڑی در میں کشتی میں اتنا سارا نمک ہوگیا کہ چکی سمیت سب سمندر میں ڈوب گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ چکی اب بھی چل رہی ہے اور اس میں سے تمک نكل رما ب، جى توسمندركاياني كھارا ہے۔

كهدكروه بزرگ علے گئے۔ مجھوٹا بھائی مشرق کی طرف چل پڑا۔اس نے ان بونوں کے لیے کیلے لیے، تا کہوہ ان کو تحفدد سے سکے تھوڑی ہی در میں اس کوایک غار نظرا یا۔ وہ اس غار میں جلا گیا۔ تینوں بونے اس کود مکھ کر کھڑے ہوگئے۔اس نے ان بونوں كو بابا والى بات بتائي اوران كو تخفي ميس كيلي دیے۔ بیدد مجھ کر بونے بہت خوش ہوئے اور كہنے لگے:"اےنوجوان!تم نے ہمارادل خوش كرديا ـ بيلودو ہزاراشر فيال اور بيلوچكى ،اس كوتم رات کے وقت لال کپڑاڈال کرکہنا، چکی چکی آٹا نكال-اوراس كے علاوہ جو چيزتم كو جاہيے، وہ مانگ لینا۔ بیچی تم کودے دے گا۔" بين كرجيمونا بهائى بهت خوش موا اور چكى اوراشر فیاں لے کرائے گھر چلا گیا۔اب چھوٹا بھائی جو چیز چکی ہے مانگتا، وہ اس کومل جاتی۔ اب وہ راتوں رات امیر ہوگیا۔اس نے ایک

الله الدردنونبال واتتی نونبالوں کا ہدرد ہے۔ مرود ق سے لے کو نونبال لغت تک ہر چیز باسمیٰ ہے۔ شہید عکیم محمد سعید کی ان کی یا وکو تا زور تی ہے۔ سعود احمد برکاتی کی ان کی یا وکو تا زور تی ہے۔ سعود احمد برکاتی کی ان کی بات ' بھی بات ' بھی بات ' بھی بات نے بہترین نفیعتوں کا خزانہ ہوتے ہیں۔ نام کی گزار نے کے لیے بہترین نفیعتوں کا خزانہ ہوتے ہیں۔ ' افلم در سیج ' پڑھ کر د ماغ کو تقویت لمتی ہے۔ ' ابنی گر' پڑھ کر اس خی کم اس خی سار نے کم بھول جاتے ہیں۔ ' نونبال مصور' کو د کچ کر ہیا نمراز وہ ہوتا ہے کہ واتعی ہر نونبال اپ طریقے سے پوری کوشش کر رہا ہے۔ ' معلو مات افزا' کے سوالات سے ملم مزید بڑھ جاتا کر رہا ہے۔ ' معلو مات افزا' کے سوالات سے ملم مزید بڑھ جاتا ہو گئے کر بہت مزو آتا ہے۔ اس میں بہیلیوں کا اضافہ کر دیا جائے تو اور بھی انجی بات ہوگی۔ ' ہمنڈ کلیا' سے میں نے بہت بچو سیکا اور بھی انجی بات ہوگی۔ ہمنڈ کلیا' سے میں نے بہت بچو سیکا اور بھی انہیں بات ہوگی۔ ہمنڈ کلیا' سے میں نے بہت بچو سیکا اور بھی ان جاتے ہیں لیکن چینے ہمنگ کلیا' سے میں جس میں ہمیں ہرالفاظ کے معن لی جاتے ہیں لیکن چینے ہمنگ کلیا' سے جس میں جمیں ہرالفاظ کے معن لی جاتے ہیں لیکن چینے ہم میں جمیں ہرالفاظ کے معن لی جاتے ہیں لیکن چینے ہمنگ کلیا' سے جس میں جمیں ہرالفاظ کے معن لی جاتے ہیں لیکن چینے ہمنگ کلیا' سے جس میں جمیں ہرالفاظ کے معن لی جاتے ہیں لیکن چینے ہمنگ کلیا' سے جس میں جمیں ہرالفاظ کے معن لی جاتے ہیں لیکن چینے ہمنگ کلیا' ہو کیا گئے۔ کے معن لی جاتے ہیں لیکن چینے ہمنگ کلیا' ہو کیا گئے۔ کے معن لی جاتے ہیں لیکن چینے ہمنگ کلیا گئے۔

انساف (عبدالرؤف تاجور) اور بلاعنوان كبانى (محمر شابد حفيظ) تحى -اس كے علاوہ كبانى ننها سبارا (جدون اویب) بھی سبتى آ موز تھى -كران فداحسين، فيوچ كالونى -

ا بریل کا شار دلا جواب تھا۔ روش خیالات، جا کو جگا و اور پہلی بات ہیشہ کی طرح سبق آ موز تھیں۔ ویسے تو ساری کہانیاں اچھی تھیں، مکر نتھا سہارا اور فرض شتاس سپر ہے تھیں۔ انگل! کیا حضرت لقمان اللہ کے تیفیر تھے؟ سیداولیں مقیم ملی مکرا چیا۔

حعرت الممان بوی مقدی سی تھی، حین الله کے تغیر الله کا قصر محتر الله ایک کا م کے راس کی تحریف بیس کروں گا۔ قصر مختر الفرنال ایک کل ہے جس پر خوب مورت کبانیوں کے بیرے چک دک رہے ہوتے ہیں۔ مضافین کے موتی چیار سوکر نیں بھیرتے رہے در جی رہے ہیں۔ مضافین کے موتی چیار سوکر نیں بھیرتے سے بیں۔ جا گوجگا و اور پہلی بات اس کے مدر و و وازے ہیں، جن پر خوالات و و را و واری ہے ، جس سے گزرتے ہوئے انسان میک اُٹھتا ہے۔ حید باری تعالی کی بارش میں بھیگ کرروائ دواں جوم اُٹھتا ہے۔ عبد باری تعالی کی بارش میں بھیگ کرروائ دواں جوم اُٹھتا ہے۔ عبد الربی کا شارہ بھیشہ کی طرح زیر دست تھا۔ جا کو جگا و ، بہلی بات سیت آ موز تھی۔ ''اور'' برجیا کا افساف'' کبانیاں سیت آ موز تھی۔ بالاک اور کی پہاڑ اور جن' اور'' برجیا کا افساف'' کبانیاں کی خوال نہیں تھیں۔ بلاموان مزے وار تھی۔ وعا (تھی مشاق حید نے اور کی) ، علامدا قبال (احمد جمرانی) اور کی بے میادا (ضیاء الحن فیا) اچھی نظمیں گئیں۔ جمرافشل افساری، چوہٹ لا مور۔ فیا) اچھی نظمیں گئیں۔ جمرافشل افساری، چوہٹ لا مور۔ فیا) اچھی نظمیں گئیں۔ جمرافشل افساری، چوہٹ لا مور۔ فیا) اور کی ہے بیادا (ضیاء الحن فیا) اچھی نظمیں گئیں۔ جمرافشل افساری، چوہٹ لا مور۔ فیا

ار بل کا شارہ پڑھ کرمزہ آیا۔ تمام کبانیاں بہت لاجواب تھیں ، محرسب ہے اچھی کبانیاں'' بومیا کا انساف''اور''شیر کا خواب'' تھیں۔اس مینے کا خیال تو رسالے کی جان تھا۔ نیازاجمہ، کراچی۔

اريل كاشاره بندآيا-برورق نيب جران كيا- ببلوة بم

مجے کدایک بی بی کے دو ہوز ہیں ملکن جب اندر نام پڑھے تو جران رو کے کہ بدود بچیاں ہیں۔ بےساختہ سجان الله مند سے لکا۔ جاوید بسام کی فرض شناس او یا کستانی پولیس کی عکای کرد بی تھی۔ بوھیا کا انساف (عبدالرؤف تاجور) كهاني اليهي كلي ينها سهارا (جدون ادیب)اور پھول تکر (محمرشعیب خان) بہترین تھیں ۔علامہے وعدہ (عبدالله ادیب) کا مرکزی خیال بهت برانا اور تکسا بوا تھا۔ ريان سيل ماسلام آياد-

ع جا کو جگاؤیس علم کی روشی کو بہت اجتھے الفاظ میں تحریر کیا گیا ہے۔ علم حاصل كرنے سے دنيا اور آخرت ميں ورجات بلند ہوتے ہيں۔ آج نقل سے پاس تو ہوجاتے ہیں، مراسلی علم سے کورے ہوتے يں۔اس مينے كاخيال بہت بى زبردست تھا۔دعا بہت بى بيارى ظم كى \_فرض شاس (جاويد بسام)كى كهانى سرجث كهانى كى \_كاش بم سب سیال بلاتی کی طرح سے کھرے اور ایمان دار بن جا کیس تو ہمارا معاشر وخوش حال موجائے۔اڑک پہاڑ اور جن ،شیر کا خواب ،علامہ ے وعدواور تمام کبانیاں تقریس سب اچھی تھیں ۔ فربیدانی محدرمضان مغل الواب شاه-

ار ل کا شاره بهت زبردست تفار سرورق بھی شان دار تھا۔ كبانيول يس شركا خواب المجمى تقى - بلاعنوان كبانى سب سے المجى محى ١٠ منافراساب، فجمناز، جيا، كراچي -

ع جا كو جگاؤ مِن شبيد عكم محر معيد صاحب كى ما قابل فراموش با تيل رد مع كوليس - تمام كمانيال شان دارتيس - انكل! آپ كونونهال يس كو ي انعاى سليا شروع كرن جامين - عاقب جنيد، جوي بيد كرن مشى خان ، احمد جنيد ، دالش فراز ، چكوال\_

 اریل کے خارے میں بھی کی خاص تحریر کی تعریف کرنا تو شارے كے ساتھ ناانسانى موكى، كيوں كدار يل كا شاره بھى ميشدكى طرح معلومات ، مجر پورتفام في مدردنونمال كامطالعداول جماعت ے شروع کیا تحااور آج ماشاء الله گریجویش کرنے کے ساتھ ساتھ اسے علم کود مرطاب علموں میں خطل کرنے کی ادنیٰ کوشش کررہی بول-ميده وجيهماز ،كرا يل-

عة ايريل كا خاره زبروست تفار جاكو جكاد اور كالى بات بميشه كى طرح اجھےرہے۔روش خیالات نے بھی متاثر کیا۔کہانیوں میں فرض شناس (جاویدبسام)، دو پرانی چزی (معوداحد برکاتی)، از کی بهار اورجن (نفيله ذكام بهني)، برهيا كاانصاف (عبدالرؤف تاجور)، شيركاخواب ( محر اقبال منس) اور بلاعنوان كهاني بهت پسند آئي في نظمول مي وعاء علامدا قبال، كتاب ييار اور تراندا چيى سيام بالمعلوم الله اس دفعه بهي شاره سرجث نقام بلاعنوان واقعي حيرت انكيز كهاني تحى سيده ناعمه نامر ، كراچى

﴿ بره ما كا انصاف (عبدالردف تاجور)، شير كا خواب، بلاعنوان کہانی ،لڑکی پہاڑ اور جن ،نتھا سہارا ،فرض شناس ، پھول تکر اور علامہ سے دعدہ اچھی تحریریں تھیں۔مضامین میں جا کو جگاؤ ، پہلی بات، ت معدى كى ياتين اور دو يرانى چزين (معود احد بركاتى) ايتے تے ۔ نظمول میں محمر شفق اعوان کی نظم ''ترانہ'' اچھی لگی۔ کتاب ہے پيار (ضياء الحن ضيا) " علامه اقبال" اور" دعا" بهي بهت اچھي تظميس تحيى - باتى تمام سلط المحص لكر حافظ زيرين ووالعقار، زمير بن دوالنقاره ناعمه يسيعد ووالنقاره كرايى-

ار بل كاشاره باتحدين آت بى دل باغ باغ بوكيا \_سرورق كى تصوير يرا مناورنب بهت الحجى لكري كيس ميرونية تام حيدا إو اسباركهانيان تاب رتيس الزكي اور بها زكاجن ، بوهيا كانصاف ادرشر كاخواب بهت المهمي لكيس ملكي محس على الوشهرو-

اريل كاشاره ببندآيا -كهانيول من بلاعنوان كهاني (محد شابدحفيظ)، شر کاخواب (محمدا قبال مشر) بخعا سبارا (جدون ادیب) فرض شناس (جادید بسام)، برحیا کا انصاف (عبدالرؤف تاجور) اور پھول مر (محرشعیب خال) اچی لکیس سلمان پوسف سمجه بل بور-ار بل کا شاره بهترین تحارساری کمانیان بهتر ، بلکه بهترین تحس - بر سلسله بهت الجمااوردل دب تقار تعنب شاه ، فهدشاه ، لوكزى المعرو-ار بل کا شاره زبردست تها - کهانیون می فرض شناس ، لاکی ، بهاژ اورجن اور بردهیا کا انصاف بهت المجمی تغییں۔ دیگر تحریروں میں پھول محرادر ننام ابارابهت پندآئي علم دريج نهايت شان دار تحد

اه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۱۵ میسوی

بنى كريزه كربت مزه آيا حيطلحامنل وأكرى-ار بل کا شارہ بہت اچھا ہے، خاص کر کداؤی پہاڑ اور جن بہت اچھی تھی۔انکل!منی آرڈر کی فیس بہت زیادہ ہے کوئی اور طریقہ نہیں

ے كتابي متكوانے كا؟ مسكان محمسين محمداد بور۔ افسوس! منى آرۋر كے علاوه كوكى اور آسان طريقة فيس ب-

م بدردنونبال كا شاره ايريل برشار يك طرح خاص الخاص تقا-جا كوجكادُ (شهيد عليم محرسعيد)علم كحوالے سے بہت الجمالكا اور معود احمد بركاتي كي در بهلي بات" بهت خوب مورت محى-" روشن خالات " ے بہت کھ سکھنے کو ملا مضمون دو برانی چزی (معوداحمد بركاتى) يرهااورسوعا كه خطاطي كرناضرور سيكسول كانظمول ميسايريل ك حوالے ب علامہ أقبال (احمد بهدانی) بہت بى الجيمى كى اور دوس نبر راهم كتاب سے بيار (مياء الحن ميا) بھي زبردست مقى كہانيوں ميں افرض شاس اميں مياں بلاتى نے پر مجرموں كو كرفاركرواديا\_لوكى بهار اورجن (فضيارة كام بمنى) يره كرمزه آيا\_ برحیا کا انساف (عبدالرؤف تاجور) ایجی ربی- پیول مر (محد شعیب خاں) بھی اچھی تھی۔ نو نبال ادیب کی تمام کہانیاں لا جواب مسراتي كيري اليميري ويسفنان احدخان ميريورخاص-ار ل كا شاره زيردست تفا- كمانيول ش الركى بهار اورجن اور باعنوان كباني سب يربازي كميس-باتى كبانيون من خماسبارا،شيركا خواب، فرض شناس ، علامہ ہے وعدہ اور پھول محر بھی اچھی تھیں۔ علم در عے اور نونبال ادیب نے نونبال کی خوب سورتی میں جار جاند لگا ديـاس كمعلاوه بنى كفراور حراتى كيري بحى الچى كيس اورمرورق نونهال كومزيدخوب صورت بناديا عماساعل مبدارشده كراجي-الله مجهد كهانيول مين شير كاخواب، الأكى يهار اورجن ، يحول محر منها سهارا بسندة كي، جب كيفرض شناس اور بلاعنوان كهاني مجهز ياده بي اچھی گلی اور ہاں علامہ سے وعدہ بھی کچھ کم نبیس تھی۔نظموں میں دعاء علامه اقبال، كتاب سے پيار اور ترانه چاروں نقميں اچھي لکيس علم در یج سے معلومات حاصل ہوئی، جب کہ نونہال ادیب سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ بنی کھراور مسراتی لکیریں نے نونہال کامزہ دوبالا

كرديا اس بار روش خيالات صرف الحصے بى نبيس، بلكه زبروست تے۔جا کو جگاؤ، پہلی بات بھی بیشہ کی طرح کام یاب رہے۔ ورم عبدالرشيد، كراجي \_

ار بل کے خارے کے مرورق پر جروال بچیاں بہت ہی انچی لكيس - جاكو جاؤي شهيد حكيم محرسعيدكى باتس واتعى بميشه يادر كهن والی ہیں۔اس مینے کا خیال' خوش مزاجی سے بر حایا دور رہتا ہے۔'' بہت اچھاتھااورا تفاق ہے میں بہت خوش مزاج ہوں۔ بہلی بات میں آپ نے سیجے تکتے کی طرف نشان دہی کروائی۔ روش خیالات کے تمام خیال خوب صورت اورانمول ہوتے ہیں محدمشا ق حین قادری نے لظم" دعا" بہت اچھی لکھی ہے۔ کہانیاں تمام اچھی تعین مکی ایک کی تعریف کرنازیادتی ہوگ ۔آپ کاتحریر''دو پرانی چزیں''اچھی گی۔ مفعل ناياب دسيا زادشاد ، كراچى-

اریل کا شاره پر در به خوشی موئی اس کی برکمانی به مثال تی -سب ے اچھی کہانی "فرض شناس اور بلاغنوان کہانی" بھی۔ جاکو جاؤ ، پہلی بات ادراس مینے کے لطفے تو بہت اچھے تھے۔ ڈاکٹر افراف هيم الدين انساري مراجي-

ار بل کاشاره ببت خوب ب- کہانیاں سب امھی ہیں۔سب سے اچى كبانى" برصيا كانساف" بـ آ بكامضمون" دورانى چيزين" بھی قابل فور تریاب ۔ان دو پرانی چزوں میں ے ایک ہنر جھے بھی آتا ہے بعن میں کتابوں کی جلد بندی خود کر لیتا ہوں۔ ہدر دنونهال روز برروزمتبول موتا جار اب- محرصيب الرحمن مراحى

# اریل کا ہدردنونہال بہت اچھالگا۔تمام کہانیاں ایک سے بردر ایک تھیں۔ شیر کا خواب، برصیا کا انصاف بہت اچھی لکیں۔ لاتیہ عرفان کراچی۔

# اربل كاشاره نهايت شان دار تفا- كهانيان تو تمام بى اليحى لكيس-لطائف بھی پندا ئے مبدار من مدرا اور

ع شاره ايريل نهايت شان دارتفا- برتحرير دل چپ تحى - بيلى بات يره كربهت مزوآ يا - لطائف يره كوبم لوث يوث مو كئ - تمام لطيف ف تع \_ نونهال اديب اورعلم در يج بحى بهت پندا ئے \_ كهانيوں

يس بره حيا كا انساف يره حرمزه آيا تظمول يس علامه قبال اوركتاب ے بیار بہت بندا سی رفیدہ حراب طیل الحن محددا او۔ اس بارشر كاخواب، بلاعنوان كباني الركى يباز اورجن ، يحول كر، نونبال ادیب، بوصیا کا انصاف، نونهال مصور، ننهاسهارا اور بننی کھر بہت ہی اچھی تحریری تھیں۔ان کو پڑھنے سے سبق بھی ملتا ہے اور مزہ بحي آتا ۽ ملح ياسين ، كرا يي -

المام كمانيال الحجى تحيل الكين سب سے الحجى شركا خواب افرض شاس، اوی بہاڑ اور جن کہانیاں تھیں۔ بلاتی میاں نے پھر سے چورول کو پکر وادیا \_ بلاعنوان کبانی بھی اچھی تھی ۔ باتی سبتحریریں بحى اليمي تيس محس على حسن ابدال مرايي\_

ع جا کودگاؤی شہید علیم محرسعید نے لکن اور جبتو سے علم حاصل کرنے پرزور دیا۔روش خیالات میں بمیشہ سب اقوال ایک سے بڑھ کرایک موتے ہیں۔"علامے وعدہ" کہانی ان بچوں کے لیے سبق آ موزے جو يدمائى سے جى جاتے ہیں۔معود احمد بركائى كاتحرير"دو يرائى چزین پرسی لائن تحسین تحریقی دخطاطی کرنا ادر سیمنا مجھے بھی بہت پندے۔جلدبندی بھی اچھی چز ہے۔ کتابیں ماری بہترین اور کی دوست ہوتی ہیں اوران کاخیال رکھنا ہمارافرض ہے۔" کتاب سے پیار "سبے اچھی تقم کی۔" نضامبارا" کہانی بھی اچھی تھی۔اصل زندگی مل توایے بے شاید بی طیس " ایر صیا کا انصاف" مزے دار کہانی تھی۔ يوى بى نے سب كى خوب مخوالى كى ۔ شخ سعدي كى حكمت بحرى باتين ببت يندآ ئير عائش مخ خالد قريش بكمر

اريل كاشاره قابل مطالعداور معلومات عيمر يور تفار بلاتي ميال ک کہانی ایک بار پر بازی لے می۔اس بار تقمین زبروت تھیں۔بلاعنوان کہانی کا تو جواب ہی نہیں۔معلومات افزا کے موالات ال بارآسان تق لطيف ال باراج عق غرض بورارساله ا ب ك محنت كامند بول جوت تفاردين على مرا يل-

اريل كاشاره ب حديد آيا- جاكوجاؤ ، بيكى بات، دعا (محد مشاق حمين قادري)، دو براني چزي (معود احمد بركاتي)، شير كا خواب (محدا قبال مش) اس مينے كى بہترين تحريري بيل- بلاعنوان

كبانى (محرشابد حفيظ) كى توكياى بات ب-ب جارے جورك ساتھ اچھانہیں ہوا تظمیں اور معلوماتی مضامین بھی بے حدیبندآ ئے۔ لورفاطمه قادري مايمان فاطمه قادري بنسيمه فاطمه قادري كاموكل-ار بل كا شاره بميشد كى طرح جكسك جكسك كرتا ملا-اول = آخرتك بورارسالية بكمعنت كامنه بولنا جوت ب-اتنادل كش اور حسین رسالہ اتنے طویل عرصے سے مسلسل با قاعد کی سے شاکع كرفي برآب بلاشرواد كحق واربيل مشاق حسين قاورى كى حمد ے ایمان کو جلا می ۔ دو پرانی چزیں،شیر کا خواب،فرض شناس اور بره میا کا انصاف بوی دل چپ کہانیاں ہیں۔ بلاعنوان کہانی کی تو کیا ای بات ہے۔ حسن رضامر دار ، کاموکی۔

ال مين كارساله خوب صورت تحريول كا كلدست ب- حد مشاق حسین قادری کی" دعا" ایمان افروز ہے۔ اس کے علادہ دو پرانی چزیں،شرکاخواب،فرض شناس اور بردھیا کا انصاف رسالے کی جان ہیں، لیکن بلاعنوان کہانی سب پر بازی لے گئے۔ حلیمہ نشان، خد کھ نشان ،أم جيسة ادرى ،كاموكى \_

ار بل کا ہدرونونہال زبروست تھا۔ تمام کبانیاں ایک سے برو ماکر ایک تھیں، پڑھ کرمزہ آیا۔لڑکی پہاڑ اور جن اچھی تھی اور ہاتی تمام كهانيان بهي بهت اچھي تقيس - بنسي كھريرا ھە كربنسي آئى - كمانى پھول تكر میں بصدیدا کی فرزین اعاد مانی کراچی۔

ار بل كا شاره بهت بيندآيا - بلاعنوان كهاني بهت الحجي كلي -اس كے بعد يہلے بمر يربوهما كاانساف، دومرے بمر يراؤى بهاڑاورجن اورتير \_ غبر برفرض شاى رى اى كى علاد و تمام ستقل سليا بحى العظرب- بنى كرك تقرياتام لطفى عدر دار تق يرده ك بہت بنی آئی لظم علامدا قبال اور کتاب سے پیار بہت پیند آئی۔شرکا خواب كهانى بحى الحجى تقى مسعودا عادمانى مراجى-

الله الله الماره يوما بهت مره آيا - خاص طور ير لطف بوك مزے دار تھے۔ کہانیوں میں شرکا خواب اور برحمیا کا انصاف زیادہ بندأ كيل طيبالور وروت جهال البيلد

اربل كا شاره بره كربهت مره آيا-دو يراني چزي (معوداجم



برکاتی) تحریر بہت اچی گی۔ کہانیاں سب سپر ہٹ تعیں۔ علامہ سے وعدہ اور شیر کا خواب نبر ون رہے۔ بلاعنوان کہانی اور بردھیا کا انساف بھی لاجواب کہانیاں تھیں ۔اویس اور گذائی میر پور ماتھیا۔
علا اس ماہ کا شارہ بہت ہی خوب صورت تھا۔ تمام کہانیاں سپر ہٹ تھیں۔ سرورت کچھ زیادہ خوب صورت نہیں تھا۔ طوفی جادید انساری ، بہاول گھر۔

وقع میں ہمدردنونہال بہت شوق سے پروھتی ہوں۔اس میں بہت دل چسپ اورسیق آ موزکہانیاں ہوتی ہیں۔ حبیب بشری صالحہ، مجک امعلوم۔ اور بین آ موزکہانیاں ہوتی ہیں۔ حبیب بشری صالحہ، مجک امعلوم شاس اللہ بہترین تفار فرض شاس (جاوید بسام)، بلاعنوان کہانی (محمد شاہد حفیظ)، بردھیا کا انصاف (عبدالرؤف تا جور) غرض ہرکہانی بہترین تھی۔ ہنی کھر سمیت ہر سلسلہ دل جسپ اور بہترین تھا۔ معلومات عامہ کا بھی کوئی سلسلہ دل جسپ اور بہترین تھا۔ معلومات عامہ کا بھی کوئی سلسلہ دل جسپ اور بہترین تھا۔ معلومات عامہ کا بھی کوئی سلسلہ دل جسپ اور بہترین تھا۔ معلومات عامہ کا بھی کوئی سلسلہ در بھیں۔ قبدشاہ، نیت بٹاہ، انہوں۔

علاسب سے پہلے جا کو جگاؤ اور پہلی بات پردھی۔اس کے بعد تمام کہانیاں بھی ول چسپ تحص ۔ علامہ سے وعدہ، دو پرانی چیزیں،فرض شناس،لڑکی پہاڑ اور جن ، بردھیا کا انصاف،شیر کا خواب، بلاعنوان کہانی بہت اچھی تحیں فرض تمام سلط ہی نرالے تھے۔منعم اصغر، ڈیم و قازی فان۔

الله تحریری سب زبردست تھیں۔علامہ سے دعدہ ،شیر کا خواب، الاک پہاڑ اور جن ، پھول تکر ، بڑھیا کا انصاف اور نخا سہارا بہت ہی دل چپ آئیس فرض شناس میاں بلاتی کی پچھلی کہانیوں سے مقابلہ نہ کر سکی۔ دو پر انی چیزیں پڑھ کر ان کی قدر معلوم ہوئی۔ بلاعنوان کہانی کے مقصد کا پتانہ چلا نظمیس اچھی آئیس۔ طارق محمود محوسو ،کھموں۔

می دو دو دو نبال کے تمام سلط بہت عدہ ہیں۔ اپریل کے شارے میں دعا (محد مشاق حسین قاوری) ، علامہ اقبال (احمد بعدانی) نظمیس پندیدہ تھیں۔ کہانیوں میں بلاعنوان کہانی (محد شاہد حفیظ) اور جن (فضیلہ ذکاء بھٹی) مزے دار اور دل چپ تھیں۔ ہندگلیا ایک مزے دار سلسلہ ہے۔ ہنی تھر بہت مزاجہ تھیں۔ ہندگلیا ایک مزے دار سلسلہ ہے۔ ہنی تھر بہت مزاجہ

تخارث ياحيدالستار، لا مور

الله برصیا کا انساف اور شیر کا خواب لا جواب کہانیاں تھیں۔
باعنوان کہانی جرت انگیز تھی۔ دو پرانی چیزیں (مسعود احمد برکاتی) بوی زبردست تحریر تھی۔ لظم کتاب سے پیار بہت انہی گی۔ لظفے کچھ فاص نہیں تھے۔ جرا سعیدشاہ، جو ہرآ یاد۔
الله اپریل کا شارہ چندے آفاب اور چندے ماہتاب تھا۔ تمام کہانیاں اپنی مثال آپ تھیں۔ بلاعنوان کہانی پڑھنے میں بہت مرد آیا۔ گھماؤھان خان مان کرا چی

اس بارکا شارہ بہت کھلکھلاتا ہوا تفاراس میں سب سے الحجی کہانی بلاعنوان کہانی، پھول محر اور شیر کا خواب تقی ۔ الوزر مغوان ، کراچی ۔

اس بارکا شارہ بہت ہی عالی شان تھا۔ جھے بہت خوشی ہوتی ہے ، جب بی مدرونونہال پوحتی ہوں ۔ ساری کہانیاں ایک ے برد حرایک تیس میزومفوان ، کراچی ۔

ار بل کاشارہ بہت اچھاتھا۔ کہانیاں بہت دل جب اورمعلوماتی تعیں۔روش خیالات اورمسعوداحمد برکاتی کی پہلی بات پڑھ کردل کو سکون ملتا ہے۔ لطیفے بوریت کا احساس ختم کردیتے ہیں۔ نظم "کتاب سے بیار" بہت اچھی تھی۔ سیف اللہ کھوسو، کھمور۔

المان الم المان الم المان المان المانول على بره المان المان المرد المرد

\*\*\*

بہت صاف لکھیں۔ادارہ ہمدرد کے ملاز مین / کارکنان انعام کے حق دارہیں ہوں گے۔ ا \_ جانوروں کی بولیاں بیجھنے والے پیغمبر حضرت :..... تھے۔ (حضرت داؤر ۔حضرت سلیمان ۔حضرت عیسی ا ٧- مشهورسلمان عالم ..... كااصل نام ابوالوليد محمد بن احمد بن محمد تقار (ابن خلكان \_ ابن خلدون \_ ابن رشد ) سے سرت رسول پر بغیر نقطوں کی اردو میں مکھی ہوئی کتاب ہادی عالم ......کی تصنیف ہے۔ (اختشام الحق تفانوي \_ باباعالم ساه پوش \_ مولانامحدولي رازي) ٧- پاکتان مين زكوة آردينس٠٠جون .....كونافذ مواتها- (١٩٨٠ - ١٩٨١ - ١٩٨١) ۵۔ کراچی یونی ورٹی کے پہلے وائس جانسلر پروفیسر ..... تھے۔ (بياك بائتي - ال بي طيم - واكرة في المح قريش)

٧\_ ..... ياكتان كى پېلى غانون موابازتيس \_ (بيكم ثائسة اكرام الله \_ شكرييغانم \_ و اكثر بلقيس فاطمه) (دبئ - ابوظهبی - شارجه) ٨- يرانامشهورشمر" كولكند " " " " ( بعارت ) مي --( مجرات - حيدرآ بادوكن - بنارس) 9- سال كاسب عطويل دن ٢١ .....كوبوتا --(مئ - جون - جولائي) • ا\_معركة خرى بادشاه .....عقر (محمطی پاشا ۔ اساعیل پاشا ۔ شاہ فاروق)

اا۔ زسک کی بانی فلورنس نائٹ انگیل میں سیسسی میں پیدا ہوئیں۔ (فرانس - سويدن - انكي)



| _ کیوٹان)   | (نيال - سرى لنكا               |                | كادار الحكومية بر                                      | اب تحشنته و         |
|-------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| ين - ليبيا) | (الديب - بري                   | - טייי איי     | القيوم کے موجود                                        | 11-عبدالله ياجن عبد |
| وقا - جكر)  |                                | -4             | ے بڑاغدہ (کلینڈ)                                       | ١١- انسان جم كاسب   |
| نالہ ۔ آیا) | راما <i>ن - خ</i>              | اِن، بردیسلام  | ۔ محاورہ ہے:'' جان نہ پہج<br>) کے اس شعر کو کمل کیجیے: | ا- اردوزبان کاایک   |
| ريل _ ت     | کے مسلماں ہوں گے<br>(عمر _ وقد | خریمیں کیا خا  | شِي بَيَّال مِين مو <sup>س</sup> ن آ                   |                     |
| 10          | ۲ ( جون ۱۵۰۲ م)                | ت افزا نمبر ۳۳ | و پن برائے معلو ما                                     |                     |
|             |                                | 000            |                                                        | (,                  |

كوين يرصاف صاف نام، بالكي ادراي جوابات (سوال نكيس، صرف جواب كهيس) كساته لفافي مي ڈال کر دفتر مدر دنونہال، مدر دڈاک خانہ، کراچی ۲۰۱۰ کے بے پرای طرح بھیجیں کہ ۱۱-جون 10-1ء تک ہمیں ال جا تیں۔ایک کو بن پرایک ہی نام لکھیں اور صاف لکھیں۔ کو بن کوکاٹ کرجوایات کے صفح پر چیکا دیں۔

|       |  | 11 14 |      | ن |
|-------|--|-------|------|---|
| 795 0 |  |       |      |   |
|       |  |       | <br> |   |

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵-۲ میسوی

نونهال بک کلب

کے ممبر بنیں اور اپنی ذاتی لائبر ریں بنائیں

بک کلب کاممبر بننے کے لیے بس ایک سادہ کاغذ پر اپنانام، پورا پتاصاف صاف لکھ کرہمیں بھیج دیں، آپ کونونہال بک کلب کاممبر بنالیا جائے گا

اور ممبرشپ کے کارڈ کے ساتھ کتابوں کی فہرست بھی بھیج دیں گے۔

ممبر بننے کی کوئی فیس نہیں ہے۔

ممرشپ کارڈ کی بنیاد پرآپ نونہال ادب کی کتابوں کی خریداری پر

٢٥ في صدرعايت حاصل كرسكت بين \_

جو کتابیں منگوانی ہوں ،ان کے نام ،اپناپوراصاف پتااور ممبرشپ کارڈ نمبرلکھ کر جیجیں اور

رجشری فیس کی رقم اور کتابوں کی قیمت منی آرڈر کے ذریعے سے

مدرد فا وَعَدْ يَشِ بِاكتان، مدردسينش، ناظم آبادنمبرس، كراچي

كے ہے پہ اللے ويں۔آپ كے ہے پہم كتابين بھي ويں كے۔

م سے کم ایک و رہے کی کتابیں منگوانے پر

رجشرى فيس ممبرول سے نہيں لی جائے گی

ان كتابول سے لائبريرى بنائيں، كتابيں خود بھى پڑھيں اوراپنے ساتھيوں كوبھى پڑھوائيں۔

علم كى روشى پھيلائيں

المه بمدرد فا وُنٹریش پاکستان ، بمدر دسینٹر ، ناظم آبا دنمبر ۳ ، کراچی ۔ ۲۰۰ ۲ ک

حمثيله زابد

عُقاب

ہارے ملک پاکتان کو اللہ تعالی نے بے شار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ یهاں ریکتانوں، پہاڑوں، جنگلوں، میدانوں اور ساحلوں میں جہاں طرح طرح كے پرندے پائے جاتے ہيں، وہاں عُقاب، شكرے اور شاہینوں كى بھی كئ قسمیں موجود ہیں۔عقاب کی ایک تتم ''سنہری عُقاب'' کو پاکستان میں خاص طور پر اہمیت حاصل ہے۔ ان سنہری عقابوں کی نسل تیزی سے ختم ہور ہی ہے۔ اس کی سب سے بری وجہان عقابوں کا زیادہ شکار کرنا ہے۔

چکوروں ، پڑیوں ، کوؤں اور دوسرے پرندوں کی طرح عقاب جھنڈ میں نہیں رہتے ہیں۔ان کا ٹھکا نا پہاڑوں اور وادیوں میں ہوتا ہے۔عقاب عام پرندوں کی طرح گھونسلانہیں بناتے۔ بیرآ زاد فضامیں رہتے ہیں اور ان کا ٹھکا نا پہاڑی علاقے ہی ہیں۔جنگلی چو ہے عقاب کی پندیدہ غذاہیں۔عقاب کا شکار کرنے کے لیے شکاری ا نہی جنگلی چوہوں کی مددے عقاب کا شکار کرتے ہیں۔ بلوچتان میں کئی لوگوں نے عقاب کے شکارکوروز گار کے طور پر اپنایا ہوا ہے۔ بیرونی ممالک ، خاص طور پرعرب ك اميروں كے ليے لا كھوں رہے ميں عقاب خريدنا ايما بى ہے، جيسے مارے ہاں عيد قربال پر قرباني كے ليے براخريدنا۔ايك عقاب پر پانچ سے دس لا كه ريے خرچ كرنا،ان كے ليے معمولي بات ہے۔

عقاب کا شکار کرنا آسان نہیں ہے۔عقاب پکڑنے والے ماہر شکاری طویل



عرصے پہاڑوں پر گزاردیتے ہیں، تب کہیں جا کرعقاب کا شکار کرنے میں کام یا بی حاصل ہوتی ہے۔عقاب کا شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے شکاری ،جنگلی چوہوں کو پکڑتے ہیں ، پھران کے پاؤں میں رئیتی ڈور کے ذریعے سے سیسے کی بھاری گولیاں باندھ دیتے ہیں، پھران جنگی چوہوں کو پہاڑوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ شکاری کچھ فاصلے پر بیٹھ کر دوربین کے ذریعے سے جائزہ لیتار ہتا ہے۔ آسان پراُڑتا ہوا عقاب ان چلتے پھرتے چوہوں کو آسان شکار تمجھ کراین اُڑان نیجی کرلیتا ہے اور موقع یا کر ان پر جھیٹتا ہے۔اس دوران عقاب کے پنجے رکیٹی ڈور سے اُلجھ جاتے ہیں۔سیسے کی بھاری گولیوں کی وجہ سے عقاب کو اُڑان بھرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔عقاب کی ای أجھن سے فائدہ اُٹھا کر شکاری اپنا جال تیزی سے عقاب پر پھینک دیتا ہے۔ یوں شکاری اپنی مہارت سے عقاب کو پکڑنے میں کام یاب ہوجاتا ہے اور وہ ان عقاب کی بھاری قبمت وصول کرتا ہے۔

برندے کرہ ارض کی سلامتی کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مخصوص نظام ہے، جے اُس نے ہماری زندگی کے لیے قائم کردکھا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یر ندے ممل طور پرختم ہوجا کیں تو حشرات الارض کی اتنی کثرت ہوجائے گی کہ فصلیں اور درخت نباہ ہونے لگیں گے۔اس نظام کو برقر ارر کھنے کے لیے پرندوں کا وجود ضروری ہے۔ قدرت کے اس نظام کی حفاظت کرنا جاری بھی اولین ذیے واری ہے۔ ضروری ہے کہ پرندوں کی حفاظت کی جائے۔عقاب ایک قیمتی پرندہ ہے۔اللہ ہے دعا ہے کہ پہاڑوں اور وادیوں کاحسن ان پرندوں سے آباد رہے۔ المان مده مدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰۶ میسوی (۲۷۳)

## جوابات معلومات افزا -٢٣٢ سوالات ايريل 1010ء مين شالع ہوئے تھے

ایر مل ۲۰۱۵ء میں معلومات افزا-۲۳۲ کے جوسوالات دیے گئے تھے، ان کے جوابات ذیل میں لکھے جارہے ہیں۔ ١٦ صحیح جوابات بھیخے والے نونہالوں کی تعداد بہت زیادہ مھی، اس لیے ان سب نونہالوں کے درمیان قرعہ اندازی کر کے انعام یافتہ نونہالوں کوایک کتاب بھیجی جارہی ہے۔ باتی نونہالوں کے نام شائع کیے جارہے ہیں۔

- حضرت موسی کی اہلیہ کا نام حضرت صفورا تھا۔
- ٢- حفرت على كا تكاح حفرت فاطمة ع جرت كے دوسر بسال ميں ہواتھا۔
  - سو۔ اندنس میں بی اُمیہ کے پہلے حکمران عبدالرحمٰن اول تھے۔
    - س- كوادر ١٩٥٨ء يس ياكتان كاحصه بناتها-
  - الثيث بينك آف يا كتان كى پہلى خاتون كورنر ۋا كثر شمشا داختر تھيں۔
  - كراچى ميں ياكتان اسٹيل ملز كاسٹك بنيا د ذوالفقار على بھٹونے ركھا تھا۔
- منکوخان، قبلائی خان، ہلا کوخان اور ادیق بوغا، چنگیز خان کے پوتے تھے۔
  - مشہورادیب جارج برنارڈ شاکی پیدایش ۱۸۵۷ء میں آئرلینڈ میں ہوئی۔
    - جۇرى ١٩٣٣ء يىل بىثلر جرمنى كا جانسر بنا۔
    - یا کتان کے پہلے وزیرموا ملات سردارعبدالرب نشریتے۔
      - اا۔ کاسابلانکامراکش کالیے شرہے۔
      - 11- مشهورشاع محشر بدایونی کااصل نام فاروق احد تھا۔
        - ١٣- " طاؤى" عربى زبان يسموركوكيت بين-
    - ١١٠ ياكتان كاموجوده آئين ارابريل ١٩٤٣ وكمنظور بواتها\_
      - 10- اردوز بان کاایک محاورہ ہے" بھا کتے چور کی لنگوٹی۔"
- ١١- مرزاغاب كاس شعركادوسرامصرع اسطرح درست ب-جب توقع بى أعُدَّى عالب كول كى كا كِلد كر كوئى



#### قرعدا تدازی میں انعام پانے والے پندرہ خوش قسمت تونہال

🖈 كراچى: محد حماد بث ،عبدالرحمٰن اظفر ، ايمن صديقي ، محد صهيب على ، مريم سهيل لا بور: سيره سدره الياس، انشراح خالد بث ممر يورخاص: مظفر احد شخ ۲ حيدرآ باو عير بن حزب الله بلوچ مئه پيثاور: محدمان مئه خانيوال: احدابراجيم صن الله منان: احد عبدالله الله الله من الله عند الله من الله في الله فيا البيث آباد: حامرتيم -

#### ١٦ ورست جوابات دينے والے نونمال

🖈 كرا چى: اسرى خان، عاليه ذوالفقار، عريشه جبار، عليز ه عبدالله، سيد حسن على ، فهد فداحسين كيريو، محمه بلال مصطفىٰ قريتي ، انظر سعيد ، صدف احمد ، سيد محمد انس ، سيد احمر وقار ، محمد فواد بث مل المهور : صفى الرحمن ، مطبع الرحمن ارسلان ساجد المريم مير يورخاص: عائشه مهك، شهريم راجا، وقار احمر المحدر إو: عائشه ايمن عبدالله، محمد عاشر راحیل، نسرین فاطمه، عبدالمعید ۱۶۲ کونلی: زرفشال بابر ۱۶۰ تله کنگ: عاطف متازید کامونے: محد حنات حمید ي بهاول بور: مبشره حسين ١٠٠ علم علم: عا تشريحه خالد قريشي ١٠٠ غلا والله يار: محد فيروز ابرا بيم ١٠٠ خوشاب: محد قر الزمال \_

#### ١٥ درست جوابات بهج والے بحد دارنونهال

🖈 كراچى: ناعش بن عمران ،محد بلال عبدالرب ،اختر حيات ، بها در ، عمر حيات ،معصومه منابل ،فو زيي عبرين ، زينب زاہد، ناعمہ تحریم ، هظه محی ، رضی الله خان ، شاہ محداز ہر عالم ،علیز ہسہیل ،سیدہ مریم محبوب ،سیدہ سالکہ محبوب ،سید همظل على اظهر،سيد با ذل على اظهر،محمر آصف انصارى ،سيده جوير بيه جاويد ،سيدعفان على جاويد ، كاشف ظفر ، طالب حدر، يوسف كريم، اما زيب عباى، عائشه كريم المحدرة باو: سيدمحد يُرير حيدر، ماه شر فاطمه، حيان كاشف ۲ بعكر: عائشة كشف، مصباح بنول، نكار كل بندراوليندى: محد اساعيل بنج جعفر آباد: محد زبير كموسه الله المحالة باد: محداواب كموه ملالا وكانه: معترفان ابرو مله بنظيرة باد: فرواسعيد فانزاده ملا كشمور: سيف الله

الشبی ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۲۰۱ میسوی

كوروند بدين: ماه نورفاروق ١٠٠ عمر: فلزام مدورية باد: ملى فرحت ١٠٠ وكرى: محدطلحام فل ١٠٠ بياور: حانيه شنراد 🖈 كوادر:معصومه ا قبال -

## ١٦ درست جوابات بصيخ والعلم دوست نونهال

🖈 كرا چى :عبدالود و د ، مهك عمران ، بنتِ شفيق اجمل ، ياسرنو شا د كامل ،محد احمد حسين ،نضل قيوم خان ،نضل و د و د خان ، محمد بلال ، طلحا سلطان شمشير على معين الدين غورى ، احسن محمد اشرف ،محمد جلال الدين اسد ، طاهر مقصود ، حماد عاصم، رخشي آفناب، عائشة قيصر، آمنه افراسياب، زين على ١٠ جام شورو: حافظ معصب سعيد، حافظ عمر سعيد الله وا: محمد طارق جميل المحكمور: عبدالغفار بلوچ السلام آباد: اقدى فاطمه المحيدر آباد: حراحس ،صبيحه محد عام قائم خاني ١٦٠ راوليندي: محرمجتني اسلم ١٠ قصور: عبدالرحن ١٠٠ ثوبه فيك علمه: سعديد كور مغل 🖈 فينحو پوره: محراحيان الحن ـ

#### ١٣ درست جوابات تجيج واليخنتي نونهال

الله على: صهيب آدهمي محدفبدالرحن ، رضوان ملك امان الله ، اختشام شاه ، صفى الله ، عليز ه نويد ، منابل كامران ، منيزه خان، فاروق احمصديقي، مسعود اعجاز ملتاني ١٠٠ حيدرآ ياد: غلام شهباز محمر ١٠٠ مير يور ماتفيلو: اولس نور كُدُانى ١٤ الحقل: حديقة نار ١٨ تله كل : اسامه خباب على ١٠ كشمور: طارق محود كهوسو ١٠ توشيرو فيروز: ريان آصف خانزاده راجیوت ۱ بهاول مر : طوبی جاویدانصاری ۱ قیمل آیاد: زینب ناصر

#### ١٢ درست جوابات بهيخ والے يُراميدنونهال

٠٠٠ كرا جي: محمومتان خان ،سندس آسيه لواب شاه: توبيدراني محررمضان مغل ميديلا: محدالياس چنا ١٠٠٠ وما دي: عافظة تحريم فاطمه يهم بثرالى: نعيم الله مهم ملكان: محمر طلال صفدر مهم لا مور: عبد البيار روى انصارى ، امتياز على ناز\_

#### اا درست جوابات بهيخ والے پُراعمًا دنونهال

الم كراجي: رمشا صابر، سيد اولي عظيم على ١٠ كاموكي: نفيسه فاطمه قادري ، حن رضا سردار، خد يجه نشان ﴿ ربت: صباح عبدالحميد ٢٠ بحكر: محر يحان ١٠ مريد كے: بشرى رانا كركم ١٠ وجم يار خان: كزاسيل ↑ راولینڈی: منیاحین -

المان ماه نامه بمدر دنونهال جوان ۱۵۱۵ میسوی (۲۷۵)

د نیا کے نامور ادیوں کے حالات ِ زندگی پر معلوماتی کتابیں

### حسن ذکی کاظمی کے قلم ہے

ولیم شکیسیر انگریزی ادب کے عظیم ڈراما نگارشکیسیر کے حالات زندگی، جس کے ڈرامے ساری دنیا میں یر سے جاتے ہیں۔ بیکتاب اس کے کارناموں سے واقف کرانے میں بہت مددگار ہے۔ عیکییرکی تصویر کے ساتھ خوب مورت ٹاکٹل صفحات: ۲۴ قیت: ۲۵ ریے سیمول ٹیلرکولرج انگریزی کے اس عظیم شاعر نے محنت، شوق اور صلاحیتوں سے خود علم سیکھا اور شعروادب کی دنیا میں اپنا اہم مقام بنایا۔ اس کتاب میں اس کے حالات زندگی دیے گئے ہیں۔ كورج كي تقوير كے ساتھ خوب صورت ٹائل صفات : ٢١٠ قيت : ٣٥٠ ريد ولیم ورڈزورتھ ورڈ ورتھ نے اگریزی شاعری کوایک نیارخ دیا۔ سانید بھی لکھے اور مضامین بھی۔اس کتاب میں اس کی زندگی کے حالات اور کارنامے بیان کیے گئے ہیں۔ وليم وروز ورته كاتفورك ما ته خوب صورت نائل مفات : ٢٣ قيت : ٣٥ رپ برو نے سٹرز تین برونے بہنوں نے اپنی شاعری اور ناولوں کے ذریعے سے مورتوں کے حقوق اورآ زادی کے لیے آ وازبلندی \_ بیایک دل چپ معلوماتی کہانی ہے، جواس کتاب میں پڑھے۔ يرون بينول كي خوب مورت تقوير كے ساتھ رئين ٹائل صفحات: ٢٣ قيت: ٥٥ رپ چارلس و كنز عظيم ناول نكار جے كتابيں برھنے كے شوق نے دنيا كے ناموراديب كا اعلامقام عطاكيا۔ المُثَلَ يَرِدُ كُنْ كَ خُوبِ مورت تقوير صفات: ۲۳ قيت: ۳۵ رپ ٹامس ہارڈی انگریزی کا پہلا ناول نگارجس نے گاؤں کی حقیقی زندگی کواپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔ بارؤی کی تصویرے جانائی منات: ۲۳ قیت: ۳۵ رپ الدردفاؤنديش پاکتان، مدردسينز، ناظم آبادنمبر۷، کراچی-۲۰۰

# بلاعنوان كهانى كے انعامات

بمدر دنونهال اربيل ۱۵-۲۰ مين جناب محمد شامد حفيظ كى بلاعنوان انعامي كهاني شائع ہوئی تھی۔اس کہانی کے بہت اچھے اچھے عنوانات موصول ہوئے۔ ممیٹی نے بہت غور کرنے کے بعد تین بہترین عنوانات کا انتخاب کیا ہے، جومختلف جگہوں ہے

بالج نونهالوں نے ارسال کیے ہیں ،جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

ا۔ چورخودكك كيا : شاه بشرى عالم، كراچى

٢- استادول كاستاد: (١) حسن جهانكير، راولينثرى

(۲) كۈل فداھين كيريو، كراچى

٣- چوركا بهائي (۱) محمر شکیب مسرت، بهاول پور

(٢): محمعب على، كرا چى

﴿ چند اور اجھے اچھے عنوانات ﴾

چور پرمور۔جیسے کو تیسا۔ سرکوسواسر۔ چورکے پیچے چور۔شکاری ہواشکار۔

نا دان چور۔ چور مچائے شور۔ انا ڑی چور۔ چوروں کے چور

## ان نونهالول نے بھی ہمیں اجھے اچھے عنوا تات بھیج

الم كراچى: شازىيانصارى، عائشهاسرارخان، عبدالرحن اظفر، عليزه نويد، زوبيه سعيد عالم، صبا واحد، محمد عمر عبد الرشيد، اعراف نعيم الدين انصاري، مشعل ناياب، رضي الله خان، ياسر نوشا د كامل ، اسد عارف ، محمد شافع ، بنتِ شفيق اجمل ، محمد بلال صديقى ، حفظه محى ، محمد بلال مصطفيٰ

المام مدردنونهال جون ۱۵۱۵میسوی (۲۷)

#### W.W.PAKSOCIETY.COM

قریشی، بسری حسین ،محداختر ،سیداعظم مسعود ، زیان بن نعمان ،کبنی جبیں ،محد احد رضا خان ،محد انس زامد،سیداویس عظیم علی ،مهک عمران ، نازش احمد ،عبدالودود ، نبیهه فیصل ، ناعمه تحریم ،سید حسن علی، مسعود اعجاز ملتانی، اسازیب عباسی، محمد حماد بث، سیدعفان علی جاوید، عبدالرحمٰن فريد، منابل كامران ،محمد بلال عبدالرب، نسرين عزيز ، مهرين عزيز ، زهير ذ والفقار ، منابل آ فتاب، عریشه جبار، مصامص شمشادغوری، زین علی، آ منه افراسیاب، صبا عبدالغنی، ما ہم عبدالصمدسمون، اسريٰ خان، عريشه حبيب الرحمٰن، علينه وسيم اظهر، رمشا صابر، سيد با ذل على اظهر، سيره مبشره نقوى، اقرا خالد، حرا اسلم، ماه رخ آ فتاب، نور فاطمه، آ منه قيصر، لاحبه بتول، حسن شهاب صديقي، طالب حيدر، انعم خان، بشري رؤف، اسد الله، رضوان ملك امان الله، بها در ،طلحهٰ سلطان شمشیرعلی ،محد فهدالرحمٰن ،احسن محمد اشرف ،معین الدین غوری ،محمد بلال بن عامر، محمد عثان خان، محمد جلال الدين اسد، طاهر مقصود، عمر حيات، اختر حيات، فضل ودود خان، فضل قيوم خان، صفى الله، صدف احمد، ايان على ، احتشام شاه، احمد حسين ، طهورا عدنان ، علينا اختر، مريم سهيل، سيده سالكه محبوب، سيده مريم محبوب، سيد همظل على اظهر، عارج الايمان، فاروق احمرصد يقي ، يمني كريم ، افراح كليم صديقي ، ايمان عقيل ،سيده جويريه جاويد ، انعم صابر، مريم عامر، سيده وجيهه ناز، ابوزرهفوان، تابنده آفتاب، عبدالوباب زابدمحمود، عبدالسيع محد ايوب، بإنيه حبيب ٦٠ ملتان: أم مريم، حيان عليم، محد طلال صفدر، ايمن فاطمه، دانيال سلطان ١٠٠٠ نواب شاه: توبيراني محدرمضان مخل، ارم بلوج محدر في ١٠٠٠ اسلام آباد: خوله فاروق، فا نَقهٔ شبیر، ثمن زامد، ریان سهیل ۴۸ راولپن**ڈی: منیب** صبا، حفصه کامران، زینب ۴ حی**ررآ باد: محد طلحهٔ ، حیان کاشف، عائشه ایمن عبدالله، محد حسان چو بان ، رمیصا** المام مردونونهال جون ۱۵ ۱۰ میسوی (۲۷)

تزب الله بلوج ،سيداقرا اعجاز،شيرونيه ثنا،عبدالمعيد المعيد الماو: محمد عبدالله ضيا، زينب ناصر، اصفیٰ بتول <del>بهر</del> میر پورخاص: مریم کھٹیان، تو قیر، فیضان احمد خان، بلال احمد، محمد طلحهٰ مغل عتيق الرحمن ، شنريم راجا ١٠ جامهورو: حافظه خديجه سعد ، حافظ مصعب سعيد ١٠ جكوال: عا قب جنيد، عاطف متاز، احسن نويد 🛠 لا مور: انشراح خالد بث، حافظ محمر عبدالله، نميره مسعود، امتیازعلی ناز،سیده سدره الیاس،عبدالجارروی انصاری، ما بین صباحت،عطیه جلیل، جواد الحبن ١٨ مكمر: عا رُشهُ محمد خالد قريشي ،صفوان شاه ، بشري محمود شيخ ، فلزا مهر ١٨ ساتكمير: فائزه نوید انصاری ، اقصی انصاری جمول که کشمور: سیف الله کهوسو، طارق محمود کھوسو الماليلم: صلاح الدين، محر الياس چنا ١٠ فندو الله يار: بانيه ارشد، محد فراز ابراجيم الم كامونكى: خديجه نشان، حسن رضا سر دار، نفيسه فاطمه قا درى الم الشاور: محد حيان ، حانية شهراد المعتصور:عبدالرحن،عبدالمعيز المؤيره الله يار: آصف على كهوسه المخوشاب: محرقمر الزمال، حراسعيدشاه ١٠٠ تربت: صباح عبدالجيد ١٠٠ بهاول مر: طوبي جاويدانصاري ١٠٠ مير بور ماتفيلو: اوليس نور گذاني ١٠ مركودها: زاېدخورشيد ١٠٠٠ فيكسلا: ملك مدثر اعوان ١٠٠٠ شهداد يور: مسكان محرحسين الم بعكر: ملك محرمعيد اسلم ، محر مجيرخان الموفره غازي خان: منعم اصغر المحرجيم يار خان: كنزاسهيل ٨٠ شيخو پوره: محراحيان الحن ،محرريان ٨٠ شيخو پوره: محراحيان الحن ،محر ريان ١٠ ثوبه فيك سنكه: سعديه كوژمغل عمير مجيد ١٠ نوشهره بسلملي محن على ١٠ بينظير آباد: فروا سعيد خانزاده مهلا **ركانه: معتبر خان ابرو مهم محارو شاه: شايان آ**صف خانزاده راجيوت مريدك: عروج رانا ملك كوباث: بريره من ملك الك: اساعثان، باجره عديل ملك كوفلى: محد جواد چغتائی 🖈 پتاناممل: محداحد، حارث علی خان، أم رومان ، مظفراحد شیخ ، نعیم الله، بدرای \_ الناس ماه نامه مدر دنونهال جون ۱۵۱۰ میسوی (۲۷۹)

تونهال لغت

بُونن 5 6 6 6 احمق۔ بے وتو ف۔ رجذت ية دُ دَ ت ناین-تازگ-أباجت لَ جَا خَ ت خوشاید\_منت\_عاجزی\_بھوک سے روپنا۔ اِ شُ زَاق إثراق سورج نکلنے کا وقت۔ وہ نماز جوسورج نکلنے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ لخظه لَ حُ ظَه يل لحه- يلكجهيك كاعرصه والهانه وَ ا لِل كا تَهِ خیفتگی کے انداز ہے۔ عاشقانڈانداز ہے۔ 0 6 3 5 ور مان علاج \_ووا دارو\_عاره\_ اع يت دُال برابر \_ نه کی ، نه زیا وتی \_ تناسب \_ میاندروی \_ إعتدال خُواني خُ وَ ا نَ چَه چھوٹا خوان۔ وہ خوان جس میں کی ہوئی مختلف چیزیں ر کھ کر پھیری لگا کر بیجے ہیں۔ وہ مٹی کی رکانی جس میں فرنى جماتے ہیں۔ رحلم بردباری مخل - برداشت \_ زی \_ زم دلی -ى ۋ غا ت ئوغات تخد-بدير-عده چز-زالي چز-مُ نَ فَ رِ د منفرد اكيلا - تنها - يكتا - واحد -در پرده خفيه طور پر - پوشيده - غائبانه - پييم پيچھے -050 205 1 6 2 05 كاريكر\_و وفض جس كے ہاتھ ميں كوئى ہنر ہو۔ وست كار

ماه نامه بمدر دنونهال جون ۱۵ ۱۰ میسوی (۲۸)

زواروي

بھاگ دوڑ \_عبلت \_سرسری پن -

5 9 5 1 5 5

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





#### W.W.W.PAKSOCIETY.COM



س اشاعت: ۲۰۱۵ء

تیت : ۲۰ ریے

PAKSOCIETY.COM

#### W.W.P.AKSOCIETY.COM

# ألسلا معكيم

ایک بزرگ تھے۔ بازار میں ان کوکوئی کام نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اکثر شام کے وقت بازار ہلے جایا کرتے تھے۔ ایک بارلوگوں نے آپ سے بوچھا کہ آپ بازار کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے جاتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کوسلام کرسکوں اور جواب میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا سلام لے سکوں۔ آپ اگر کمی کو کھٹو لے سے سلام کے بغیر آ کے بڑھ جاتے تو پلٹ کرآتے اور سلام کرتے۔ یہ بزرگ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق۔

اس واقعے سے سلام کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ سلام کے معنی ہیں سلامتی۔ جب ہم کسی کوسلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں:

السلام عليم يعنى تم يرسلامتى مو-

سلام عربی لفظ ہے اور اس کے بہت سے معنی ہیں: سلامتی، وعا، امن ، امان ، سالم ، تسلیم ، بندگی ، آ واب ، کورنش ۔

جب ہم کی کوسلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی سلامتی ، اس
کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے سلام کرنے سے میہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جس فخص کو
ہم نے سلام کیا کیا ہم اُسے جانے ہیں ، چاہ معمولی طور پر ہی جانے ہوں اور اس ک
بھلائی چاہتے ہیں۔ اُس فخص پر ہمار ااچھا جذبہ، اچھی خواہش ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے
اُس فخص کوسکون ماتا ہے اور بیا حماس ہوتا ہے کہ دینا میں اس کی بھلائی چاہنے والے بھی

ہیں۔اس طرح ہم باہم اُنس اور پیار بڑھتا ہے۔محبت کی فضا بنتی ہے۔ یہ محبت کی فضا بری ضروری اور کام کی چیز ہے۔اس سے انسان ، انسان میں قربت بوھتی ہے۔ ایک دوسرے پراعماد پیدا ہوتا ہے۔ایک دوسرے کے دکھ درویس شریک ہوتے ہیں۔ایک دوسرے کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھا آپ نے سلام کا ایک لفظ کتنے کا م کرتا ہے ، کیکن سلام صرف ایک لفظ بی نہیں ایک جذبہ ہے ، ایک مزاج ہے۔ بیر جذبہ ترقی کرتا ہے تو معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ بیمزاج معاشرے کوسکون ، راحت اور خوشی عطا کرتا ہے۔معاشرہ بہت سے انسانوں کے مجموعے سے بنتا ہے۔معاشرہ چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی۔سب ہے چھوٹا معاشرہ خاندان کہلاتا ہے۔اس سے بڑے معاشرے کو برادری کہد سکتے ہیں۔ پھرشہراور ملک آتے ہیں۔ ہرقوم کا اپنا ایک معاشرہ ہوتا ہے۔جس خاندان جس برادری اورجس قوم کے لوگ ایک دوسرے کے سیجے دوست اور بھائی ہوں ،ان کا معاشرہ بڑے امن اور چین ہے رہتا ہے اور خوب پھلتا پھولتا ہے۔

دونوں جہانوں کے سرداراور ہارے پیارے آ قامحدرسول الله صلی الله علیه وسلم

نے فرمایا ہے:

''تم لوگ بخت میں نہیں جاسکتے جب تک کہ مومی نہیں بنتے اور تم مومی نہیں بن کتے جب تک کہ مومی نہیں بنتے اور تم مومی نہیں بن کتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں شخص وہ تدبیر کیوں نہ بتا دوں جس کو اختیار کر کے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔''

اختیار کر کے تم ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی۔ محبت مومی ہونے کی نشانی ہے اور جنت کی سلام کو پھیلانے سے محبت بڑھے گی۔ محبت مومی ہونے کی نشانی ہے اور جنت کا راستہ کھولتی ہے، بلکہ دنیا کو بھی جنس بناتی ہے۔ آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا:

'' جبتم گھر میں داخل ہوتو گھر والوں کوسلام کرواور جبتم گھرہے باہر جاؤ سلام کر کے رخصت حاصل کرو۔"

آپ کابدارشاد بھی سونے سے لکھنے جانے کے قابل ہے:

" غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہرمسلمان کوسلام کرو، جاہے تمھاری اس سے جان

ہرمسلمان کوسلام کرنے کی ہدایت کرے آپ نے محبت اور مساوات (برابری) ك تعليم دى ہے۔ تمام مسلمان بھائى بھائى ہیں۔ ایک دوسرے كى سلامتى اور بھلائى چاہنا أن كافرض --

حضور کاایک اورارشاد پرھے:

ا''وہ آ دمی اللہ تعالی سے زیادہ قریب ہے جوسلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔''خود

حضور كاطريقه كياتها؟ آب كاطريقه بيتها:

آب کے پاس جو فض بھی آتا آپ اس کوسلام کرنے میں پہل فرماتے۔آپ ک کوشش ہوتی کہ اس سے پہلے کہ کوئی شخص آپ کوسلام کرے، آپ پہلے اس پر سلامتی بھیج دیں۔آب اس طرح سلام کرتے تھے:

ألتلا عليكم وَرَحمتُه الله

ایک دن آپ مجد کے پاس سے گزرے۔ وہاں کچھ عورتیں بیٹی ہوئی تھیں، آپ نے اُن کوایے ہاتھ کے اشارے سے ملام کیا۔

الك فخص في آب كي خدمت مين حاضر بوكركها، "السلام عليم ورحمة الله وبركاته !"

آپ نے اس کا جواب دیا اور فر مایا: اس شخص کوتمیں نیکیاں ملیں۔

بيتوسب جانة بين كه السلام عليم كاجواب وعليكم السلام ب، يعن" اورتم برجهي سلامتی ہو۔'' کیکن اگر کوئی جواب میں ورحمتہ اللہ (اور اللہ کی رحمت ہو) کے الفاظ برهادے تو اچھا ہے اور'' و بر کاتہ'' (اور بر کتیں بھی نازل ہوں) جواب میں شامل كرلية كيا كيني-اسطرحاس كى خوش دلى زياده ظاهر موكى-

سلام تہذیب کی علامت بھی ہے۔جوآ دی سلام کرتا ہے وہ مہذب کہلاتا ہے اورلوگ اس کواچھا بچھتے ہیں۔سلام کرنے میں ایک آسانی بھی ہے۔ آ دمی کے پاس ہمیشدا تناوفت نہیں ہوتا کہ وہ کی جانے والے سے زک کر بات چیت کرے، لہذا وہ سلام کر کے آگے برص جاتا ہے۔ سلام کرنے سے بیظا ہر ہوجاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جانے پہنچاتے ہیں اور آپس میں ناراض نہیں ہیں،خوش ہیں۔ دوجانے والوں کا آمنا سامنا ہواوروہ وفت کی کی کی وجہ سے بات چیت نہ کر عیں ، و ہے ہی گزرجا ئیں تو شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں دِلوں میں فرق تونہیں آگیا۔ سلام کرنے سے پیشبہ ہوتا اور ذہن صاف رہتا ہے۔

اب ذرا اردو میں سلام کے معنی اورمحاور ہے بھی دیکھیے۔ سلام عربی لفظ ہے اور اس کے معنی بھی میں نے اوپر لکھ دیے ہیں، لیکن اردو بھی ایک بڑی اور مستقل زبان ہے۔ ہرزبان دوسری زبان سے متاثر ہوتی ہے اور اس کے بعض لفظ اپنا بھی لیتی ہے، لیکن مستقل اور زندہ زبان کی ایک خصوصیت بیہ ہوتی ہے کہ وہ دوسری زبان کے لفظ تو لیتی ہے،لین ان کواپنے مزاج کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔مشکل ہی سے کی لفظ کو جوں کا توں تبول کرتی ہے۔ کہیں زیر زبر بدل دیتی ہے کہیں معنی بدل دیتی ہے اور کہیں اس کے \$0.6 (9) 66A

ساتھ اپنا کوئی لفظ لگا کر نے معنی پیدا کرتی ہے۔لفظ سلام کے ساتھ بھی اردونے پچھالیا ہی سلوک کیا ہے۔ عربی میں سلام کے جومعنی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اردو میں کئی معنی ایسے بھی ہیں جوعر پی میں نہ ہوں گے ، مثلاً اردو میں سلامتی کے علاوہ الزام دینے کے لیے بھی سلام کہتے ہیں۔ای طرح کے چندا درمحاور ہےاوران کامفہوم لکھتا ہوں:

سلام پھیرنا: نمازختم کرنا

سلام پیام : بات چیت منتنی یا شادی کے سلسلے میں بات چیت۔

سلام دینا: دُور کرنا، رخصت کرنا۔

المام كرنا: آداب كرنا، رخصت موناركى كام كوچوڑ نے كے معنى ميں بھى

سلام كرنا بولتے ہيں جيے داغ نے اس شعر ميں لکھا ہے:

محمی نه تاب ستم تو حفرت ول عاشقی کو سلام مرکزا

كى كى مهارت يا قابليت كا قائل موجانا۔

سلام لینا : سلام کا جواب اشارے یا زبان سے دینا۔ میل ملاپ چھوڑنے

كمعنى ميں بھي سلام لينابو لتے ہيں۔

ملاقات ہونا۔ سلام ہونا:

ہم بازآئے۔معاف یجے۔اللہ محفوظ رکھے،اللہ کام نہ سلام ہے:

عاجزى كاسلام-سلام نیاز

(2)

سلام روستانی: غرض مندی کا سلام۔ ایک سم کی تعریفی نظم کو کہتے ہیں ، جوغزل کے انداز پر ہوتی ہاورجس میں حضور کی سیرت یا واقعہ کر بلاکا ذکر ہوتا ہے۔ ميلا ديس حضور برمنظوم سلام برد صنا-سلام پڑھنا: سلام بهيجنا دروداورسلام پژهنا۔ \*\*

#### W.W.PAKSOCIETY.COM

## پراسرادغار

سمندر کالہریں بہت زور شور سے ساحل ہے آ کر فکر اربی تھیں۔ سونی کھڑکی ہیں بیٹے باہر کی طرف د کھیر ہی تھی۔ اس کی تینوں بہنیں شوشو، سومواور ماشا ایک طرف کمرے میں بیٹے باہر کی طرف د کھیر ہی تھیں۔ یہ بہنیں اپنی خالہ کے پاس ایک جزیرے ہیں چھٹیا ل گڑار نے آئی ہوئی تھیں۔ خالہ کا مکان جزیرے ہیں سمندر کے کنارے تھا، کیوں کہ ان کے خالو چھلیوں کے بڑے شکے واریخے اور مدت سے پہیں رہتے تھے۔ یہ چاروں پہنیں دن مجرساحل پر کھیلتی رہتی تھیں اور دور سمندر سے گزر نے والے جہازوں ، کشتیوں اور محیلیاں پکڑنے والوں کودیکھا کرتیں۔

ان کی خالہ نے اٹھیں نفیحت کی تھی کہ وہ ساتھ ساتھ رہا کریں، کیوں کہ اس زمانے میں جزیرے میں گئی بچوں کے گم ہوجانے کی خبریں ہنے میں آئی تھیں اور معلوم ہوا تھا کہ بچوں کو پکڑے جانے والاکوئی گروہ جزیرے کے آس پاس آگیا ہے۔اس کے آ دمی کسی وقت بھی وہاں آ کر بچوں کو پکڑکر لے جاستے ہیں، اس لیے بڑی احتیاط سے رہنے کی ضرورت تھی۔ایک رُوز پہلے سُنا گیا تھا کہ کی امیر سودا گر کے نوعمر بیٹے کواس گروہ کے آ دمیوں نے اڑ الیااور پولیس اس کو تلاش کرتی پھر رہی ہے، مگر کہیں پہنچین چلا۔

یہ چاروں کمرے میں بیٹھی تھیں اوراسی لڑکے کے کھوجانے کی با تیں کر رہی تھیں۔

یہ چاروں کمرے میں بیٹھی تھیں اوراسی لڑکے کے کھوجانے کی با تیں کر رہی تھیں۔

با تھی کرتے سوموکو فیند آتے گئی۔وہ لیٹ گئی۔شوشوکی طبیعت بھی پچھا تھی نہتی۔

PAKSOCOTY.COM

ما شایدین کرخوف سے زرو پڑگئی۔اس کے منھ سے بات نہ لکی، کیوں کہ اس کے ول میں خیال آیا'' سے مچے کوئی کسی کونے میں چھپا نہ بیٹیا ہو، مگر وہاں کوئی ہوتا تو دکھائی دیتا۔ " مید دونوں واپس آنے لگیں تو انھوں نے دیکھا غار کی ایک دیوار کی سِل کچھ ہلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ سونی نے اسے زور سے ایک طرف ہٹانے کی کوشش کی۔ ایک آواز آئی،'' کون ہے؟'' دونوں گھراکر پیچھے ہٹ گئیں اور خوف زدہ ہوکر ایک دوسرے کو د میصنے لگیں۔سونی عقل مند او رہمت والی ضرورتھی ، مگر اس کی عمر صرف بارہ سال کی تھی۔اس کی دوبینیں اس سے عربیں چھوٹی تھیں اور ایک بڑی۔ ماشا سونی سے دوسال چھوٹی تھیں۔ ذراد ریم اند چرے میں ایک سایہ سانظر آیا۔ سونی نے لال ٹین ہاتھ میں اویرا تھائی۔سائے پھرکی دیوار کے اندر سے ایک بھاری بحرکم آ دمی آتا دکھائی دیا۔اب تو وہ دونوں ڈرکے مارے ہم گئیں اورجلدی سے پیچھے ہٹ کر باہر جانے لگیں۔ وہ غار کے دروازے ہے نکل رہی تھیں کہ آنے والا آدمی ان کے پاس پہنچ گیا اور ہنس کران ہے یوچے لگا" تم یہاں سر کے لیے آئی ہو؟" ماشاتو کانے ربی تھی، سونی نے ہمت كركے كہا: " بى ہاں، يوں بى ہم يا برنبل ربى تقيل، ذراد يكھنے اعدر آگئيں \_" اس نے کہا:'' کوئی بات نہیں ، میں تو سمندر سے موتی ، سپیاں اور کھو کگے نکال کر بیجا ہوں۔ بھی یہاں بھی آ نکتا ہوں کہ ٹایدسمندرا پنا کوئی خزانہ ادھراً گل دے اور ہاتھ ، ا جائے۔ آیے میں آپ کو سرکراؤں۔ "سونی نے سر بلاتے ہوئے جلدی سے کہا: "جی نہیں، شکرید۔بس ہم جارہے ہیں اب۔''

آ دی ہنتا ہواا ندر چلا گیا اور دونوں بہنیں تیز قدموں سے گھر کی طرف چلی گئیں۔

سونی کے لیے بیمعاملہ بڑا پُر اسرارتھا۔اس کوڈربھی لگ رہاتھا اوراس معالمے کا کھوج بھی لگانا جا ہتی تھی۔ آخراس کے ڈرپر بیشوق غالب آگیا کہ کسی طرح بیہ پتا چلایا جائے کہ بیہ کون آ دمی تھااوراس کا کشتی کی روشنی اور ساحل کے اشاروں سے کیا واسطہ ہے۔ کئی دن گزرگئے۔ان دونوں بہنوں کے سوااس بات کی گھر میں کسی کو پچھے خبر نہ تھی۔ سونی سوچتی رہی ،سوچتی رہی۔ایک دن شام کو کھڑ کی میں بیٹے بیٹے اس نے پھرد یکھا کہ سمندر میں دور سے سی آ رہی ہے اور ساحل اور کشتی کے درمیان دور دور سے روشی کے اشارے ہورہے ہیں۔ اٹھیں دنوں اخبار میں خرچھیی تھی کہاڑ کے کوجس گروہ نے اغوا کیا تھا، اس کی طرف سے لڑے کے باپ کوخط ملا ہے کہ پچیس ہزار اشرفیاں دوتو تھھارالڑ کامل جائے گا اور اخبار میں اقر ارچھیوا دوتو ہم اپنا آ دمی کسی جگہ بھیج کر اشرفیاں منگوالیں گے۔ سونی کے دل میں ان روشنیوں کو دیکھ کر خیال آیا کہ بیضرور کوئی گڑ بڑے۔اگر مجھے اس گروہ کا پتامل جائے اور میں اس لڑے کوچھڑ الوں تو کیسا مزہ آجائے۔اس کے ماں باپ کتنے خوش ہوں گے۔ دوپہرکوکھانا کھاکرسب لوگ سونے کولیٹ گئے۔سونی اینے ساتھ ماشاکو لے کرساحل پر چلی گئی۔ بیدونوں دہاں تہل رہی تھیں کے سمندر میں زور کا طوفان آ گیا اور اٹھیں وہاں ہے بھاگ كر كھر آنايرا ، مرتھوڑى دىر بعد جب طوفان كاشور ملكا ہوا توسونى پھر جانے لگى۔ماشانے اسے منع کیا کہ طوفان آیا ہوا ہے۔اس وقت جانا ٹھیک نہیں، مگر وہ نہ مانی اور ماشاہے کہا: "تم لاکثین روشن کرکے لے چلو۔ ذرا غار کے اندر چلیں گے۔'' ماشا جانتی تھی سونے ضد کی کجی ہے۔اسے سونی سے بہت بیار بھی تھا،اس لیے وہ اسے تنہا چھوڑ نا نہ چاہتی تھی۔ آخر دونوں لالثین لیے وہاں پہنچیں، مگر چٹان کے پاس انھیں باہر ہی وہ آ دمی مل کیا جو پہلے غار کے اندر ملاتھا۔ وہ اے دیکھ کرواپس ہونے لگیں۔ اُس نے آئے بڑھ کران دونوں کو مخاطب کیا ، ''آسیے' آپ واپس کیوں جانے لگیں؟''

سونی نے کہا: '' بچونیں ذراطوفان کودیکھنے آئے تھے۔اب جارہے ہیں۔' اس نے جلدی سے کہا: '' اچھا،خدا حافظ! میں بھی ای لیے یہاں آیا تھا کہ شاید طوفان میں سمندر کے بچھ خزانے ادھر بھر گئے ہوں، گریہاں ایک سیپ تک بھی نہیں ملی۔' اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ بہت گھرایا ہوا ہے اور بہ چاہتا ہے کہ بہلاکیاں وہاں سے جلدی چلی جا کیں۔سونی نے ایک باراس کے لباس کوسر سے پیرتک غور سے دیکھااور ماشا کو لے کر گھروا پس آگئی۔

دونوں اندر پہنچیں اور سونی کھڑی کے پاس جابیٹی۔اس نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد وہی آ دمی کشتی میں بیٹے کر دوسری طرف جانے لگا۔ وہ اک دم کھڑ کی ہے ہٹ کر کھڑی ہوگئی اور بولی:''تم نے دیکھانہیں وہاں کتنایانی بھراہوا ہے۔''سونی بولی'' تو کیا ہوا؟ كيا ميں تير تانبيں جانتى ،بس ابھى آتى ہوں۔ 'اور تيزى سے باہرنكل كئے۔ ماشاد يكھتى رہ گئی اورجلدی میں اس کے ساتھ جانے بھی نہ پائی۔سونی تیزی سے چل کر غار پر پہنچے سی ۔ اندر پانی بھراتھا، بھر غارایک لبی چوڑی کو فری کی طرح بہت کہراتھا۔ سونی کے ول میں نہ جانے کیا سایا کہ وہ اک دم پانی میں کودکر تیرتی ہوئی غار کے آخری سرے پر پہنچ سمنى \_و بال پانى بالكل نەتقا، كيول كەغاركا دېانىۋھلوال تقااورا ئدر كى جگە بېت او قچى تنمى، وہاں تک پانی نه پہنچ سکنا تھا۔ سونی تیرکر جب اندر پینجی تو وہاں گئے۔ اند عیرا تھا۔ محلی، وہاں تک پانی نہ پہنچ سکنا تھا۔ سونی تیرکر جب اندر پینجی تو وہاں گئے۔ اند عیرا تھا۔ تھوڑی دیرادھرادھر آئیس پھاڑ کر دیکھتی رہی۔ وہاں ایک طرف کا پھر پچھ ہٹا ہوا نظر AKSOCIETY.COL

آیا۔اس نے اسے پکڑ کرزور سے تھینچا، وہ ہٹ گیا۔سونی نے دیکھا کہ اندر ایک تہہ خانہ ساتھا اور وہاں ایک چھوٹا سالڑ کا بیٹھارور ہاتھا۔ وہ اسے دیکھ کرخوشی ہے اچھل پڑی اور لڑکا ڈرکے مارے اس کو دیکھتے ہی رونے لگا۔ سونی نے لڑکے کوتسلی دے کر چپ کیا اور اس سے پوچھا'' مسمس تیرنا آتا ہے۔'' اس نے کہا:'' ہاں۔'' سونی نے کہا:'' تو آؤ جلدی میرے ساتھ باہرچلو، میں تم کوتمھارے گھر پہنچادوں گی۔'' لڑ کا گھر کا نام س کر سونی کے مجلے لیٹ گیا۔سونی لڑ کے کو لے کرخوشی خوشی باہرنگلی اور دونوں تیرتے ہوئے ساحل پر بھنے گئے۔وہاں سے سونی لڑ کے کواینے گھرلے آئی۔سونی کی خالہ اور بہنیں سونی كابيكارنامه وكي كرجران ره كئ اوربهت خوش تق لا كے سے يو چھنے يرمعلوم ہوا كه بيروى اميرة دي كابيا ہے، جس كے ليے بي اڑانے والے كروہ نے بچيس ہزار اشرفياں ما تكى تحمیں ۔ونی کی خالہ نے خدا کاشکرادا کیا کہ سونی کی خیریت ہوئی اورکوئی ڈاکواس وفت نہ آ گیا۔انھوں نے بولیس کوخر کردی۔اڑے کے مال باپ کو بلایا گیا۔وہ بے حد خوش تھے اور سونی کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے لڑ کے کو اینے ساتھ لے گئے۔ پولیس افسرنے اینے آ دمیوں کوخفیہ طور برگھات میں لگا دیا۔شام کوڈا کوغار میں پہنچے۔ کیوں کہان کومعلوم ہی نہ تھا کہ دن کو کیا ہوا، تو گرفتار کر کیے گئے۔ سوئی کی بہا دری اور عقل مندی کی دھوم کچے گئی۔ سرکار ک طرف سے بھاری انعام ملا۔ لڑ کے کے والدین نے بھی تحفے بھیج۔ اخباروں میں اس کی تصور چھیں۔سب نے سونی سے ہوچھا کہ شمصیں اس لڑکے کے غار میں ہونے کا کلیے خیال ہوا تو اس نے بتایا کہ مجھے بیتو تہیں معلوم تھا کہاڑ کا یا کوئی اور غار میں بندہے ، مگراس آ دمی كے جوتے ربر كيس تھ، جوسيال اور موتى جمع كرنے والے يہنتے ہيں ،اس كيے شبهوا كه كجهدوال ميس كالاضرور ب، اس ليه اس غار كالجيد معلوم كرنا جا التي تقى -

#### W.W.W.PAKSOCIETY.COM

# میں پاکستانی فوجی ہوں

مجھے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔میرا کام پاکستان کی ها ظت کرنا ہے۔ پاکستان کواس کے وشمنوں سے بچانا اور اس زمین کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ بیالی ایسا فرض ہے جس کوادا کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔اس فرض کو میں صرف افسروں کے علم سے ہی نہیں بلکہ اپنے ول کے نقاضے سے بھی ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے بیارے وطن کی حفاظت کے لیے جو بچھ بھی کرتا ہوں اس سے میری روح خوش ہوتی ہے۔ بعض لوگ سجھتے ہیں کہ میرا کام تباہی پھیلا تا ،نقصان پہنچا تا اورلڑ ائی کرنا ہے ،کیکن سے نہیں ہے۔میرا کام جنگ کورو کنا اورامن قائم کرنا ہے۔ بعض وقت امن قائم كرنے كے ليے جنگ ضرورى موجاتی ہے۔ بعض وقت كوئى دوسرا ملک عقل سے کا مہیں لیتا۔اس کی ہوس صدسے بردھ جاتی ہے اوروہ دوسرے ملکوں ربھی قبضہ کرنا چاہتا ہے یاان کو کم زور کرکے فائدہ اُٹھانا چاہتا ہے اور ان پر حملہ کرویتا ہے چ ب افرض ہوجاتا ہے کہ میں اس کا جواب دول۔ایخ ملک میں اس کو گفسے نہ دول اوراس كوظلم وزيادتى كا مزه مجلهاؤل-اس وقت مين اپني جان لزاديتا بول- مجهدامن اوراس كوظلم وزيادتى كا مزه مجلهاؤل -اس وقت مين اپني جان لزاديتا بول - مجهدامن اوران د است میں لانے کی تربیت ای لیے دی جاتی ہے کہ اگر لڑائی ضروری ہوجائے تو

PAKSOCIETY.COM

پر میں خوب اور اور اپن مہارت ہے جنگ میں کام یا بی اور فتح حاصل کروں۔ آپ

کومعلوم ہے جب بھی ایبا موقع آیا ہے میں نے میرے ساتھیوں نے ، میرے افسروں

نے بےخون ہو کر بوی بہا دری ، حو صلے اور ہمت ہے دشمن کا مقابلہ کیا ہے اور اس کوسبق

سکھایا ہے اور بوی ہے بوی قربانی ہے در لیخ نہیں کیا۔ ہم نے اپنی جانیں قربان کرکے
اپنے بیارے پاکتان کا دفاع کیا ہے ، حملہ آورکوکا م یا بنہیں ہونے دیا ہے۔

میں اپنے ملک کی خدمت کے علاوہ اپنی قوم کی خدمت بھی کرتا ہوں۔ جنگ کے

علاوہ امن کے زمانے میں جب کوئی ہٹائی صورت بیدا ہوتی ہے اور شہروں میں بھی میری

ضرورت بولی ہے تو میں حاضر ہوتا ہوں۔ طوفانوں اور سیلا بوں میں بھی میں ملک وقوم کی

خدمت کر کے خوش ہوتا ہوں۔ طوفانوں اور سیلا بوں میں بھی میں ملک وقوم کی

خدمت کر کے خوش ہوتا ہوں۔ طوفانوں اور سیلا بول میں بھی میں ملک وقوم کی

مجھے وطن کی حفاظت کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ مجھے لڑنے اور دیمن کا مقابلہ کرنے کافن سکھایا جاتا ہے۔ مجھے بہترین ہتھیاروں کا استعال بتایا جاتا ہے، کیکن مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کے نظم وضبط بھم کی پابندی ، وطن سے میری محبت ، میرا ایمان ، میرا جذبہ اور میرا کر دار میری اصل طافت ہے۔ ایمان اور کر دار انسان کو چوقوت عطا کرتے ہیں وہ ہرتوت پرغالب آسکتی ہے۔
میں پاکتانی فوجی ہوں۔ مجھے بیتوت حاصل ہے اور یہی میری کام یا بی کی ضامن

.\_

 $^{4}$ 

PAKSOCIETY.COM

## داداقيدي

W.W.W.PAKSO

کوشا ایک تاجرتھا۔اس کا شارشہر کے اچھے تاجروں میں ہوتا تھا۔ جب اے "راکسی گاؤں" میں ہونے والے تجارتی ملے کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیوی سے میلے میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ بوی نے کوشا کو پہلے توجانے کی اجازت دے دی جگر دوسرے دن می کو جب کوشا سفر کی تیاری کرر ہاتھا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا: " تم ملے مل نہ جاؤ۔ میں نے رات ایک بُراخواب دیکھا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ معیں سے مغرراس بيس آئے گا۔"

کوشا بیوی کی بیر بات س کر ہنا۔ وہ ایسی تمام با توں کو بے کار اور مہمل سمجھتا تھا۔ اس نے بیوی ہے کہا: "بیتمھاراخیال ہے۔میراملے میں جانا ضروری ہے، مگریہ تو بتاؤ، وہ خواب تفاكيا؟

يوى نے اسے خواب سايا: " ميں نے ديكھا كہتم ملے سے واپس آئے ہو۔ تممارے بیاہ خوب صورت بال سفید ہو گئے ہیں اور تمارے چرے پر بردھا ہے کی خزاں چھاگئی ہے۔"

چا کا ہے۔ اس نے بیوی کوشلی دی:''خواب بچ نہیں ہوتے۔تم فکر نہ کرو۔خدانے چا ہا تو پیر ميلامرے ليے اچھائى ثابت ہوگا۔"

ہے ہے۔ پہلے اسے بیراس نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ راکسی گاؤں جانے کے لیے اسے بس G W GOV

ے سفر کرنا تھا۔بس دوسرے دن دو پہر کوراکسی گاؤں پہنچتی تھی اور رات میں چوں کہ بس سروس بند ہوجاتی تھی ، اس لیے اے رات ایک ہوٹل میں گزار نی پڑی۔ ہوٹل کے جس كرے ميں وہ تھيرا ہوا تھا، اس كے برابروالے كمرے ميں ايك اور تا جرمقيم تھا۔ دونوں كى ملاقات ہوئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر كافى پى اورشب بخير كهدكرايك دوسرے سے رخصت ہو گئے۔كوشاميح سويرے الله اور راكى گاؤں جانے والى بس ميں سوار ہوكيا۔ جب وہ راكى گاؤں پہنچا تو ايك پوليس افر چند سپاہیوں کو ساتھ لیے اس کے پاس آیا اور اس نے کوشا سے بہت سے سوال كرواك: "تم كون بو؟ كهال سار به بوئم فرات كل بوثل بل كراري كلى؟" بہلے تو کوشاان تمام سوالات کے بوچنے کا مطلب نہ سمجما اور نداس نے ان سوالات کوکوئی اہمیت دی،لیکن جب پولیس نے اس کے سامان کی تلاشی لی اورایک چھراخون میں کتھڑا ہوا اس کے سامان سے برآ مرہواتو کوشار بیثان ہوگیا۔اس کی مجھ میں ندآیا کہ بیدمعاملہ كيا ب-اس نے بوليس سے بوچھا: "آخربيس كيا ہے؟ بيس كھ كول مور ہا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟" يوليس افرنے كہا: " تم خونى ہوكل رات تم جس ہولل ميں تھرے تھ، تمهارے برابروالے كمرے ميں جوتا جرتھا، وه مرده پايا كيا ہے۔ ہميں تم پرشہہ، چوں

كمتم بى رات كئ تك الى كے ساتھ تھے۔"

یولیس ا ضرکوشا کو پولیس جو کی میں لے گیا اوراس پرخون کا مقدمہ چلا گیا۔ کوشا اوراس کی بیوی نے بے گنائی ٹابت کرنے کے لیے بہت کوشش کی ، ثبوت بھی دیے ،لیکن

عدالت نے کوشا کوٹل کے الزام میں پچیس سال قید کی سزا سنا دی لیکن کوشا کو یقین تفا کہ ایک ندایک دن سچائی لوگوں کے سامنے آئے گی۔ چوں کہ بچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور پھرخدا بھی تو سچائی کی دلیل ہے، پھروہ کیوں پچ کوجھوٹ ہونے دےگا۔ ون گزرتے گئے۔کوٹا کوجیل میں ہیں سال بیت گئے۔اس کا چہرہ کمھلا گیا۔اس کے خوب صورت ساہ بال سفید ہو گئے اوراس کے چرے پر بوھانے کی خزال چھا گئی۔ایک رات ایک نیا قیدی جیل میں لایا گیا۔قیدیوں نے اس نے قیدی ہے اس كے جرم كم متعلق يو چھا۔اس نے كہا: ' ميں نے ايك بارايك بردا جرم كيا تھا،ليكن پوليس میرا کچھنہ کرسکی تھی۔اس بار میں نے کوئی جرم نہیں کیااور پولیس نے مجھے جیل بھیج دیا۔" نے قیدی کی بیہ باتیں بوڑھا کوشا بھی من رہاتھا، جے اب سب قیدی دادا کہتے تھے۔اس نے یو چھا:''وہ بڑا جرم کیا تھا؟''نے تیدی نے کہا:'' آج سے ہیں سال پہلے میں نے ایک گاؤں میں ایک تا جر کافل کیا تھا، لیکن اس جرم میں پولیس مجھے گرفتار نہ کرسکی اورایک دوسرے آدی کوجوتا جرتھا ،قل کے الزام میں پکڑلیا۔" كوشائے تيدى كى يہ بات من كر چوك برا اوراسے بيں سال پہلے كاقتل كا وہ واقعہ یا د آ گیا ،جس کے جرم میں وہ پکڑلیا گیا تھا۔کوشا کو یقین ہوگیا کہ بیر نیا قیدی وہی اصلی قاتل ہے، جس نے اس تا جر کا خون کیا تھا۔ یہ یقین اس وقت اور بھی پکا ہو گیا جب کوشانے اس قیدی کو اپنانا م اور اپنے وطن کا نام بتایا، جس کوئن کرنے قیدی کے چمرے کا رتک زرد پڑ کیا تھا، لیکن کوشانے اس نے قیدی سے پچھنیں کہا۔ و پر سیات ہے۔ دن گزرتے سمئے ۔ایک رات کوشانے دیکھا کہ وہ نیا قیدی جیل کی دیوار میں

سوراخ كرر ہاہے۔كوشا كو د كھے كر پہلے تو نيا قيدى سم كيا، پھر وہ كوشا كے قريب آيا اور بولا: '' تم بھی میری مدد کرو۔ ہم دونوں یہاں سے بھاگ جائیں گے۔''کیکن کوشا کو اس طرح جیل سے بھا گنا پندنہیں تھا۔اس نے انکار کردیا اور اپنے بیرک میں واپس لوث آیا۔ مج جب جیلر کو بیمعلوم ہوا کہ جیل کی دیوار میں سوراخ کیا گیا ہے تو اس نے تمام قیدیوں کوجمع کیا اور ان ہے یو چھا کہ بیر کت کس نے کی ملین کوئی قیدی سیج جواب نه دے سکا۔ جیلرنے کوشاہے یو چھا: ''تم بتاؤ، رات جیل کی دیوار میں سوراخ کس نے كيا اوركون يهال سے بھا گئے كى كوشش كرر ہاتھا؟ جميں تمھا رى سچائى اور ديانت دارى پر مروسا ہے کہ تم تی تی بات ہمیں بتاؤ گے۔"

اور واقعی کوشا کی سچائی اور دیانت داری ساری جیل میں مشہور تھی۔اس نے اس نے قیدی کی طرف دیکھا،جس کی آئھوں میں رحم کی درخواست تھی، جو کہدر ہی تھیں، خدا کے کیے کہدند دینا، ورند میں مارا جاؤں گا۔کوشا کواس نے قیدی کی حالت پرترس آیا۔اس نے سوچا ، اگر میں کہہ بھی دوں تب بھی میرا کیا فائدہ ہوگا ،اس کی زندگی تباہ ہوجائے گی۔کوشا نے جواب دیا: ' بجھے نہیں معلوم بیکام کس کا ہے۔' اوراس طرح وہ نیا قیدی نیے گیا۔ رات کووہ نیا قیدی اس کے پاس آیا اور اس کے قدموں پر گریزا اور زور زور سے رونے لگا: ' وادا! مجھے معاف کردو۔وہ خون میں نے کیا تھا۔ میں نے وہی چھرا تمھارے سامان میں چھپایا تھا۔تم نے میرا رازنہ کہہ کر مجھےنی زندگی بخش ہے۔ تم نے مجھ میں سوئی ہوئی انسانیت جگادی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب بھی برائی نہیں كرون گا\_ مين ايك اچھاانسان بنون گا-'' دا دا قيدى مسكرايا ـ وه اگر تباه ہو گيا تو كيا ہوا، اس کی بتاہی نے ایک انسان کوانسان بناویا، اس کی زندگی ہے کا رہیں گئی۔ کم

# کھوگیا ہزار رُپے کا نوٹ

رشید واقعی بہت پریشان تھا۔ گھر لوٹے ہوئے اس نے نہ دائیں طرف دیکھا نہ بائیں طرف۔اس کے چبرے پر ہوائیاں اڑر ہی تھیں اور اس کے لب خاموش تھے۔ یے جعرات کا دن تھا اور اگلی پیرکواے وہ رقم جمع کرانی تھی ، جوائے اخبار کے خریداروں سے وصول ہوتی تھی اور ایک ہفتے کے بعد ہر پیر کوا خبار کی ایجنسی کے دفتر میں جع کرانا پرتی تھی اوراس کے پاس ہزار رپے کم تھے۔ اس نے جن لوگوں سے رقم وصول کی تھی ، اُن میں سے ایک ایک کو دل میں یا دکیا اور سوچا کہ آخر ہیکی کیے واقع ہوئی۔بدھ کی رات کوخوب بارش ہور ہی تھی۔ بھیگ جانے کے خدشے کی وجہ ہے اس نے وقت سے پہلے ہی کام ختم کردیا تھا۔سب سے آخر میں اس نے ایک خاتون کا دروازہ کھٹکھٹایا تھاجس نے اُسے ہزار رہے کا توٹ دیا

تھااور بقیدرتم رشیدنے أے واپس كردى تھى۔ بيربات اے اچھی طرح يا دھی ،ليكن جب محمر پہنچا تو اسے وہ نوٹ نہیں ملا۔

وه ہمیشہ اخبار کی رقم سیدھے ہاتھ کی جیب میں رکھتا تھا اور اپنی ذاتی رقم بائیں جيب ميں \_نوٹ ان دونوں جيبوں مين نبيں تفااور جيبيں صحيح سالم تھيں \_ شام کواس کے اسکول کا ساتھی رفیق اس کے کھر آیا اور پوچھا کہ کل اسکول میں کھر

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



کے لیے کیا کام دیا گیا ہے؟ رفیق اپنی ماں کے ساتھ ایک شکستہ جھونپڑی میں رہتا تھا۔ رفیق کی ماں گھروں میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ رفیق بہت دبلا پتلالڑ کا تھا، اچھا کھانا تو کیا اُسے بیٹ بھرکر کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔

رشیدکویاد آیا کہ بدھ کے روز رات کو دودھ والے کی دکان پروہ گرم دودھ فی اس باتھا، تا کہ گھر جانے سے پہلے اپنے بدن کوگری پہنچائے تو رفیق اس وقت اس کی دائیں طرف اس سے بالکل پھوا ہوا کھڑا تھا۔ اس طرف وہ اخبار کی رقم رکھتا تھا۔ اس کے ول میں رفیق کی طرف سے پچھ شبہ پیدا ہوا۔

جعد کی صبح کواس کا شہر بڑھ گیا ، کیوں کہ رفیق جب اسکول آیا تو وہ ایک بہت عمدہ اور نیا سوئٹر پہنے ہوئے تھا۔

شبہ کا کھوج لگانے کے لیے رشید کو ایک تدبیر سوجھی۔ اگر چہ اس میں کام یا بی کی امید بہت کم تھی ، چربھی اس نے اس پڑمل کرنے کا ارادہ کرلیا۔

رشید کی ریاضی بہت اچھی تھی اور دفیق اگریزی میں بہت اچھاتھا۔اس نے رفیق سے کہا: ''اگرتم شام کومیر ہے گھر آجایا کروتو میں ریاضی میں تمھاری مدد کرویا کروں گااور تم انگریزی میں میں میری مدد کردیا کرو۔'' رفیق بہت خوشی کے ساتھ رضا مند ہوگیا۔

ردیں۔ رفتی نے کہا: '' میرے والد مرحوم اسکول میں نیچر تھے۔ انھوں نے جھے
کردیں۔ رفتی نے کہا: '' میرے والد مرحوم اسکول میں نیچر تھے۔ انھوں نے جھے
ایکریزی سکھانے کے لیے بہت محنت کی تھی، لیکن ریاضی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔
پیچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا اور ہم سخت مصیبت کا شکار ہو گئے۔ میری والدہ یہ چاہتی ہیں

کہ میں اپنے والد کی طرح کالج میں پڑھوں۔ وہ بہت مشقت کرکے ڑپے جمع کررہی ہیں ، تا کہ میں کالج میں واخلہ لے سکوں۔''

اب رشیدسوچ رہا تھا کہ میں نے رفیق پرشبہ کرنے میں بوی غلطی کی، لیکن دوسر کے لیے استان المجھاسوئٹر کہاں دوسر کے لیے اتنا المجھاسوئٹر کہاں سے آیا؟

رشیدنے سوال کیا:'' یہ سوئٹرتم نے کتنے میں خریدا ہے؟ مجھے بہت پہند ہے، میں بھی خریدوں گا۔''

رفیق نے کہا: ''سیمل نے خرید انہیں ہے۔ ہمارے محلّہ بیل بیگم اشفاق رہتی ہیں، سیہ انھوں نے میری والدہ کو وے دیا۔'
انھوں نے اپنے بیٹے کے لیے بُنا تھا، کین چھوٹا ہو گیا تو انھوں نے میری والدہ کو دے دیا۔'
رفیق نے کہا: '' میں جا ہتا ہوں کہ جھے بھی تمھاری طرح کوئی کا م مل جائے ، لیکن میرے پاس کیڑے نہیں ہیں۔ جھے سوئٹر تو مل گیا، لیکن میرے پاس پا جامہ نہیں ہے اور یہ یا جامہ نہیں ہے اور یہ یا جامہ تارتا رہور ہاہے۔'

رشدنے دل میں سوچا کہ میں رفیق کے مقابلے میں کتنا خوش نصیب ہوں۔میرے پاس تین نے سوٹ ہیں۔ایک پتلون میرے پاس تھی،جوچھوٹی ہوگئی ہے، وہ رفیق کے بالکل ٹھیک آئے گی۔''

اس نے کہا کہ میرے پاس ایک پتلون ہے، جو میرے لیے چھوٹی ہوگئی اورتمھارے ٹھیک آئے گی، وہتم لے لو۔'' رفیق نے کہا:''اس سے اچھی کیابات ہے۔اب میں امید کرتا ہوں کہ جھے کوئی کام



مل جائے گا اور کام ل جانے کے بعد میں شمصیں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔''
رشید نے کہا:'' مجھے یقین ہے کہ میری والدہ تم ہے اس کی قیمت ہر گرنہیں
لیس گی۔اگروہ پتلون تمھارے ٹھیک آ جائے تو تمھاری نذر کر کے انھیں بہت خوشی ہوگ۔
پتلون رفیق نے پہنی تو اس کے بالکل ٹھیک آئی۔اس کا چہرہ خوشی سے چک اٹھا۔اس نے
مسرت سے اپنا سینہ تان لیا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر اکڑ کے کھڑا ہوگیا۔رشید بھی بہت
خوش تھا۔

ر فیق نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اُسے اس کے اندر کوئی سخت ساکا غذمحوں ہوا۔
اس نے اس نہ کیے ہوئے کا غذکو با ہر نکال کر کھولا تو اس میں ایک ہزار رپ کا نوٹ نکلا۔
بارش کے دن رشید یہی پتلون پہنے ہوئے تھا۔ رفیق نے کہا: ''اچھا ہوا کہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کرد کھے لیا، ور نہ تم ہے تھے کہ تمھا رایہ نوٹ کہیں کھوگیا۔''
میں ہاتھ ڈال کرد کھے لیا، ور نہ تم ہے تھے کہ تمھا رایہ نوٹ کہیں کھوگیا۔''
رشید کو اس نوٹ کے لل جانے سے بڑی خوشی ہوئی، گردل میں بہت شرمندہ ہوا۔
اب اے خیال آیا کہ اس کا کوٹ بارش سے بھیگ کیا تھا، اس لیے اس نے اس نوٹ کو بھیگ جانے سے بچانے کے لیے پتلون میں رکھ لیا۔ رشید دل میں سوچ رہا تھا کہ کتا اچھا ہوا کہ میں نے رفیق سے اس نوٹ کے معاملہ میں اپنے شے کا اظہار نہیں کیا۔ ہملا

### PAKSOCIETY.COM

## تیسرے جہاز کے بعد

ایک نوجوان کوجس کا نام ڈوبری وے تھا، اس کی سال گرہ پرایک بہت خوب صورت با دبانی جہازتجارتی مال سے لدا ہوا تھنے میں دیا گیا۔

و و بری و ے کے باپ نے اس سے کہا: '' بیٹے! تمھاری تعلیم و تربیت ختم ہوگئ ہے۔ اب تم قسمت آز مائی کے لیے دنیا میں جاؤ۔ اب تک تمھاری سب با تیں پہندیدہ اور قابلِ اطمینان رہی ہیں۔ تم محنتی ہواور سمجھ دار ہو۔ مجھے تم پر بھروسا ہے کہ تم اس مال سے تجارت کر کے فائدہ اٹھاؤگے، جاؤ، خداتمھاری مددکرے گا۔''

ڈوبری وے نے باپ کاشکریداداکیااوراپے خوب صورت باد بانی جہاز پرروانہ ہوگیا۔ ابھی اس کے جہاز نے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ اُسے ترکوں کا ایک جہاز ملا۔ جب وہ جہاز قریب آیا تو اس میں سے رونے اور آہ وزاری کرنے کی آوازیں آئیں، جب وہ جہاز قریب آیا تو اس میں سے رونے اور آہ وزاری کرنے کی آوازیں آئی میں وے نے زور سے چخ کر ترک کیتان سے کہا: ''میرے دوست! تممارے جہاز میں وے نے زور سے چخ کر ترک کیتان سے کہا: ''میرے دوست! تممارے جہاز سے یہ یہ رونے کی آوازیں کیسی آربی ہیں؟ کیا کچھلوگ بیار ہیں یا کوئی حادث پیش آیا

ترک کپتان نے جواب دیا: "بیہ ہمارے قید یوں کے رونے پیننے کی آ وازیں ہیں۔ بیسب غلام ہیں۔ ہم انھیں اپنے ساحل پر پہنچ کر فروخت کردیں گے۔ "
ہیں۔ بیسب غلام ہیں۔ ہم انھیں اپنے ساحل پر پہنچ کر فروخت کردیں گے۔ "
ووبری وے نے کہا: "ذرا اپناجہازروکو۔ ممکن ہے، ہم سے بی سودا ہوجائے۔"

PAKSOCHTY.COM

ترک کپتان، ڈوہری وے کے جہاز میں آیا،اس کا تجارتی مال دیکھا اور فور آ ڈوہری وے کے جہاز اسے بدلنے پر تیارہوگیا۔ ڈوہری وے نے ترکی جہاز پر پہنچتے ہی ہرقیدی سے پوچھا کہ اس کا گھر کہاں ہے؟ اس کے بعد اس نے سب قید یوں کو اُن کے وطن پہنچادیا،لیکن ایک نو جوان کنواری لڑکی اور اس کے ساتھ بوڑھی ماما، یہ دوایے قیدی تھے جن کو وہ ان کے وطن نہ پہنچاسکا، کیوں اور اس کے ساتھ بوڑھی ہما، یہ دوایے قیدی تھے جن کو وہ ان کے وطن نہ پہنچاسکا، کیوں کہ وہ بہت دور تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ زار روس کی لڑکی ہے اور یہ بوڑھی عورت اس کی زس ہے۔ لڑکی نے یہ بھی کہا کہ ہم اب محنت کر کے اپنا بیٹ پالیس گے۔ ڈوہری وے نے لڑکی سے کہا: ''اگرتم جھے سٹادی کرنے پر راضی ہو جاؤ تو پھر شمیس کی قشر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہر طرح شمیس خوش رکھنے کی کوشش کروں

لڑکی اس کی خداتری اور رحم ولی پر پہلے ہی سے فدائقی ،اس نے ڈوبری وے کی درخواست منظور کرلی اور دونوں کی شادی ہوگئی۔

ڈوبری وے جب اپنا جہاز لے کراپنے وطن پہنچا تو اس کا باپ ساحل پر ہی موجود تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو لینے وہاں آیا تھا، گراس کی خوشی خاک میں ال گئی، جب اس کے بیٹے نے کہا: '' ابا جان! آپ نے جو زیبیہ جھے دیا تھا، اُسے میں نے بہت عقل مندی کے ساتھ صرف کیا ہے۔ میں نے بہت سے مصیبت کے مارے لوگوں کو ان کی پریٹانی اور مصیبت سے نجات دلائی۔ اس کے علاوہ میں ایک حسین اور نیک سیرت لڑکی سے شادی کرکے نے ساتھ لایا ہوں۔ وہ جہازوں کے پورے بیڑے سے زیادہ بیش بہا ہے۔''

باپ بیساری داستان س کربہت ناراض ہوا۔ وہ لڑکی ہے بھی اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آیا اور کہنے لگا:''تم نے نضول اتنی دولت بربا دکردی ،تم بڑے بے وقوف نکلے۔''

کھ مدت بعد ڈوبری وے کے باپ نے سوجا کہ ایک دفعہ حماقت کرکے وہ سبق حاصل کر چکا ہے۔ اب وہ ضرور تجارت میں کام یا بی حاصل کرے گا، چناں چہ اس نے ایک دوسراجہاز قیمتی سامان سے بھرکراس کے حوالے کیا۔

ڈو بری و سے اپنے باپ اور اپنی بیوی سے رخصت ہوکر روانہ ہوا اور بیارا دہ کرلیا کہاس سامان کی تجارت سے وہ بہت نفع حاصل کر کے واپس آئے گا۔

مرخدا کا کرنا ایا ہوا کہ جب پہلی ہی بندرگاہ پراس نے لنگر ڈ الاتواس نے دیکھا کہ بیا ہوں کے بیوی نے دھاڑیں کہ بیا ہوں نے بہت ہے آ دمیوں کو گرفتار کررکھا ہے اور قید یوں کے بیوی نے دھاڑیں مار مار کر رور ہے ہیں۔ دریا فت کرنے پرمعلوم ہوا کہ وہ لوگ ایک ظالمانہ فیکس اوا نہیں کر سکے ہیں۔ ڈوہری وے نے اپنا تمام سامان فروخت کرکے ان کا فیکس اوا کردیا اور ان کو سیا ہوں کے پنج سے چھڑ الیا۔اس مرتبہ ڈوہری وے کا باب اپ بیٹے سے اس قدر نا راض ہوا کہ اُس نے ڈوہری وے ،اس کی بیوی اور پوڑھی نرس کو اپنے گھر سے تکال دیا اور ان سے کہ دیا کہ اب میں تم سے کوئی واسط نہیں رکھنا چا ہتا۔ ایک پروی نے ان تینوں کو رہنے کے لیے اپنے گھریس جگہ دے دی اور پی کھی عرصے بعد باپ بیٹے میں ملاپ کرادیا۔

بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کوایک آخری موقع دینے کا ارادہ کیا۔ اُس نے تیرا



گائم فوراً پے گھر جاؤاورشنرادی کواورا پے ماں باپ کو یہاں لے آؤ۔ زار نے اپنے وزیراعظم کو اس کے والدین کے لیے تخفے تحاکف دے کر ڈوبری وے کے ساتھ بھیجا۔

اس مرتبہ ڈوبری وے کاباپ بہت خوش ہوااورا پنے بیٹے کی اس نے بہت تعریفیں کیں اور سارا خاندان بہت مسرت اور خوشی کے ساتھ روس کے لیے روانہ ہو گیا۔ ان لوگوں کے روس پہنچنے پراور شنرادی کے مل جانے کا بہت اعلا پیانے پرجشن منایا گیا اور جب شنرادی نے ڈوبری وے کی رحم دلی اور خدا تری کے واقعات اپنے باپکوسنائے تو وہ بہت متاثر ہوا اور اپنا تخت و تاج ڈو بری وے کے سپرد کر کے سکون و اطمینان کی زندگی بسرکرنے لگا۔

ڈو بری وے نے تخت وتاج پاکر خلق خدا کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی ونف کردی۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی رعایا بہت خوش حال ہوگئی اور ہر مخف کے دل سے ورى وے كے ليے دعائيں تكنے لكيں۔



#### WWW.PAKSOCIETY.COM غريب ہى اچھا

ایک آ دی دولت کمانے کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہالینڈ گیا۔ وہ ہالینڈ عالی بہت کے دارالحکومت ایمسٹر ڈم پہنچا۔ اس شہر میں إدھراُ دھر گھومتے پھرتے اس نے ایک بہت عالی شان عمارت دیکھی۔ بہت دیر تک وہ عمارت کو دیکھتا اور سوچتا رہا کہ بیاس شخص کا مکان ہے؟ کون خوش قسمت شخص اس میں رہتا ہوگا؟ وہ کتنا مال دار ہوگا؟ ایک آ دمی قریب سے گزرر ہاتھا۔ مسافر نے اس آ دمی سے پوچھا کہ بیاس کا مکان ہے تو اس آ دمی نے کہا: ' کے نی ٹو ورس ٹن۔'

ہالینڈ کی زبان میں اس کا مطلب ہے: ''میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔''لیکن مسافرید زبان نہیں جا ناتھا، اس لیے اس نے سمجھا کہ شاید بید مکان ما لک کا نام ہے۔

اس آ دمی کی خواہش اور بھی بڑھ گئی کہ چھوٹی موٹی نوکری یا محنت مزدوری کرنے کے بجائے کوئی بڑا کام کرے،خوب کمائے اور بہت ساری دولت بہتے کرے۔

اس فکر میں اس نے اور زیادہ کوشش شروع کردی۔ایک دن وہ سمندر کے کنار ہے بہتی ۔

اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جہاز گودی پرلگا ہوا ہے اور ہزاروں مزدور سامان اُتار رہے ہیں۔سافر نے ایک آ دی سے پوچھا:

رہے ہیں۔سافر نے ایک آ دی سے پوچھا:

'' یہ جہاز کس کا ہے؟''

جواب ملا: ' کے نی ٹوورس ٹن' (میں آپ کی بات نہیں سمجھا) مسافرنے پھر

PAKSOCIETY.COM

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



یمی سمجھا کہ یہ جہاز کے مالک کا نام ہے۔وہ دل میں سوچنے لگا کہ'' کے ٹی ٹوورس ٹن'' کتنابردا رئیس ہے،جوچیز دیکھو اس کی ہے۔

کچھون بعدمافرنے دیکھا کہ ایک جنازہ جارہا ہے۔ ہزاروں آ دمی جنازے کے جلوس میں شریک ہیں۔سیاح سمجھ گیا کہ کوئی بڑا آ دمی مرگیا ہے۔اس نے سوچا کہ اس سے جسوس میں شریک ہیں۔سیاح سمجھ گیا کہ کوئی بڑا آ دمی مرگیا ہے۔اس نے سوچا کہ اس

آ دى كا نام معلوم كرنا جا ہے۔

جباس نے کی سے پوچھا تو وہی جواب ملا: '' کے ٹی ٹو ورس ٹن ۔''
سیاح کو بہت رنج ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ دیکھو، کوئی آ دمی کتنا ہی بڑا ہو، کتنی ہی
دولت اور جائیداد کا مالک ہو، موت سے نہیں نے سکتا۔ تو پھر مال ودولت اِ کھٹا کرنے سے
کیا فائدہ؟ اب اس آ دمی کو دیکھو، سارا مال ومتاع دوسروں کے لیے چھوڑ کر رخصت
ہوگیا۔ میں خواہ مخواہ دولت کمانے کی فکر میں ملکوں ملکوں گھوم رہا ہوں۔ مال دار بننے کی
خواہش نے جھے پریشان کررکھا ہے۔

نہیں، اب میں لا کے نہیں کروں گا اور جو کام بھی کروں گا، محنت ہے کروں گا اور بس اتنا کماؤں گا کہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرسکوں اور عزت سے رہ سکوں۔ محنت اور ایمان داری سے کما کر کھانے میں ہی زندگی مزے ہے گزرتی ہے۔

کلا صرف اعماد احقیقی رہبرہے، جوہمیں اپی منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ کلا اعمال کی آ واز الفاظ سے بلند ہوتی ہے۔

المی مفلی باعثِ شرم نبیں ہے، لیکن مفلی کی وجہ سے شرمندہ ہونا شرم کی بات ہے۔ ایخ آپ کواس وقت تک انسان نہ مجھو، جب تک تمعاری رائے تمعارے غصے

KSOCIETY COSTILIE